



ؠڒؖۅؙڒڲڛۅؙڹؚػؾ

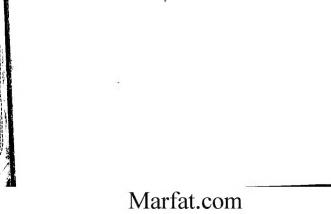



مُصنّف =

علامه على حسمد تربلوي علامه المربيد دانا دربارلا ور



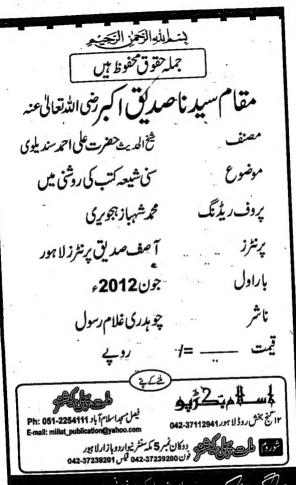

پرو كايد و كايد و يازارلا بور پرو كايد و كايد كايد كايد ماركيت فوك 37124354 (ماريد) و 37352795 (ماريد)



## انتساپ

افی : فقیرای اس تقیر کوش کو بڑے خلوص کے ساتھ باعث تخلیق کا کنات امام الانبیاء والرسلین، خاتم المنین من تفکیز کے نام نامی سے منسوب کرتا ہے، جن کی تعلیم و تربیت نے سیدناصد این اکبر دلائیز کوشن الصحاب، افضل البشر بعدالانبیاء اور خلیفہ بلافصل بنایا۔

ے سیدناصد کی ا بر رکاتھ وں اسحاب، اس ابسر بعرالا بیاء اور سید بوال بایا۔

ثانیاً: حضرت سیدی ومرشدی محدث اعظم پاکستان علامہ مولانا ابوالفضل محدمرداراح چشی فیصل آبادی محیظت کی طرف منسوب کرتا ہوں جن کے چیرہ کی زیارت نے میرے دل کی سیای کودورکر کے روش کردیا جس سے جمعے حضور سرورا نبیاء علیظ لیتا آم کادین پڑھنے اور تجھنے کا شوق پیدا ہوا ،اوراکی مجالس وخطابات سننے سے جمعے اللہ تعالی ،رسول اللہ طحیقی اور اللہ والوں کی خیرخواہی اوردین کی مجبت رجابادی اوردین کے معالمہ میں ' و تبتل اللہ تبتیلا'' کی تفیر خوب سمجھادی۔

ثالث : این اساتذه گرامی قدرعلم وضل کے درخشدہ ستاروں کی طرف منسوب کرتا ہوں جس کے سامنے دانوئے تلمذ طے کرنے سے جھے اسلام کی سمجھ صاصل ہوئی۔

وابعة : اپ ان ينكلول اساتذه كے نام منسوب كرتا مول جنهول في مجه بر اعتادكر كے علوم اسلامير كے بر هانے اوراورادووطائف كى اجازت ديں۔

**خاصساً**: اینے ان بڑاروں اساتذہ کے نام منسوب کرتا ہوں جن کی کتب پڑھ گر مجھے دین وونیا کے معاملات میں مچھے نہ مجھے راہنمائی ملی۔



سادساً: ان کتب خانول ، مالکول، ملازمول اورف پاتھ بربرانی کتب فروضت کرنے والول کے نام منسوب کرتا ہول، جنہول نے بزارول کی تعداد میں مجھے سے دامول ناورونایاب کتب فراہم کیں بالخصوص جناب ابراہیم شاہ لاہور، جناب محرصن لاہور، جناب محمد فی لاہور، جناب محمد نی الدور، حدال م

سابعاً: ان احباب کے نام جنہوں نے اپنی اوردوسرے مصنفین کی اکسی ہوئی منید کتب مجھے بطور عطیہ عنایت فرمائس۔

شاهناً: ان محققین کے نام منسوب کرتا ہوں جن کے شوق مطالعہ اور تحقیق نے میرے ذوق وشوق مطالعہ وتحقیق کومزید محرک کردیا۔

تاسط : ان خالفین کے نام جنہوں و نجھ پر انہام لگائے ،اللہ کے نفل وکرم سے میں نے انہام لگائے ،اللہ کے نفل وکرم سے میں نے ان کے الزامات کی طرف توجہ ند دی بلکدا پی تعلیم و تعلم میں معروف رہا، جبکہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے دوران ان کے لیے دعا کی مولی کریم تو گواہ رہ جنہوں نے جھ پر کی قتم کی زیادتی کی میں نے انہیں معاف کردیا تو بھی معاف کردیں۔
خزیادتی ہوگئی ہوتو انہیں تو فیق دے کہ وہ جھے معاف کردیں۔

خويدم العلم الشريف

على احد سند بلوى غفرالله له

جامعه جحويرييهم كزمعارف اولياء داتا دربارلا بهور

٣٠ جمادي الاولى ٢٣٣١ه بمطابق ٢٠٠٥ أ١٠٠ قبل ازنماز مغرب





## ﴿ فهرست ﴾

| صفحةبر | فهرست عنوانات                       | نمبرثثار |
|--------|-------------------------------------|----------|
| 21     | عرض حال                             | 1        |
| 25     | نام، كنيت ، لقب                     | ۲        |
| 25     | والدكانام وكنيت                     | ٣        |
| 25     | والده كانام وكنيت                   | ۴        |
| 25     | والدكاوالده سے خاندانی رشتہ         | ۵        |
| 25     | سلىلەءنىب                           | ٧        |
| 26     | رسول الله الشيئة بي تعلق            | 4        |
| 26     | والد ماجد كامعاشره ميس مقام         | ٨        |
| 26     | قبول اسلام ،عمر مبارک               | 9        |
| 27     | حضرت صدیق اکبر خانشو کی والده ماجده | 10       |
| 27     | حضرت صديق اكبر والنفؤ كي ولادت      | 11       |
| 28     | لقب مثيق وصديق كي وجه تسميه         | 11       |
| -28    | پیشه، پېلاسفر                       | ° IP =   |

| 1  |                                                        |       |
|----|--------------------------------------------------------|-------|
| 28 | دورجابليت مين مرتبه ومقام                              | 100   |
| -  | علم الانساب ،شعرگوئی                                   | 10    |
| 29 | فطرت سليمه                                             | IY    |
| 29 | دورجاہلیت میں سنت ابراہیمی برعمل                       | 14    |
| 29 | رسول الله مِنْ يَعِيَّهُ كِخْلَق بِرِ                  | IA    |
| 30 | بحین کے دوست                                           | 19    |
| 31 | حضور مضائلة كماح مين واسطه                             | 1.    |
| 31 | اسلام کے بعد                                           | rı    |
| 31 | قبول اسلام - قبول اسلام                                | rr    |
| 32 | وليت اسلام كى روايات مين اختلاف اورتطيق                | 1 11  |
| 32 | ثاعت اسلام                                             |       |
| 32 | ملام میں سب نے پہلی کھریاو سجد                         | 1 10  |
| 33 | امول پر قریش کے مظالم اور حضرت ابو بکر رہائیے کی داوری | 12 77 |
| 34 | نبوت حضرت صديق اكبر والفياك كندهول پر                  | ا بار |
| 37 | ريق اكبر دلانينهٔ غارثور ميں                           | ۲۸ ص  |
| -  | رت على والنين كى كواى كه حصرت صديق اكبر والنين         | P9 (4 |
| 37 | میں تھے                                                | غار   |
| 37 | ه و اجرت قر آن کریم میں                                |       |
| 38 | بشبهات اوران کے جوابات                                 | ٣ لعض |

Marfat.com

| الایکر صدیق کالقب رسول الله می ایک کرد کیا کیا کہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے دیا ہے۔  43 الایکر صدیق کالقب رسول الله میں کہ الایک کرد کیا کہ کہ اللہ کالم کراٹی کیا گئی کے کرد کیا کہ کہ اللہ کا کہ کہ کہ اللہ کا کہ کہ کہ کہ اللہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----|
| الم جعنر صادق علی برات کے بازد کے بھی صدیق ابو بکر واٹینے ہی قائد ہو اللہ ہو بھی ہے ہیں صدیق ابو بکر واٹینے ہی ہے ہوں اللہ ہو بھی ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m          | شیعوں کے گھر کی گواہی                                      | 42 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PP"        | ابو بكرصد بين كالقب رسول الله مضيطة الناء                  | 43 |
| ام جعفرصادق علیم الله علیم الله علیم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min        | حضرت علی بٹالٹیز کے نزد یک بھی صدیق ابو بکر بٹالٹیڈ ہی تھے | 43 |
| الم الله تعالی کی معید الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ra         | صدیق اکبر والفیئ ساوات کے نانا                             | 44 |
| 45 خلفاء شلاہ اللہ معنیقہ کے کان ، آگھ اوردل بیل طفاء شلاہ رسول اللہ معنیقہ کے کان ، آگھ اوردل بیل ۲۸ میں کے لیے آگھ اورکان ۲۸ میں مدیق کے لقب ہے مشہور تھے ۲۹ معابہ میں صدیق کے لقب ہے مشہور تھے ۲۹ معنی بیل میں بیل کے لئی کے لقب کے دور کے دعرت ابو بکر صدیق بیل نظافہ افضل میں معنی میں معنی کے دور | ۳۹         | امام جعفرصادق عليبتل كيزويك حضرت ابوبكر والنين             |    |
| الم الله تعالی کی معینہ کے اور اٹل میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | ى صديق بي                                                  | 44 |
| ا محابہ بیں صدیق کے لقب سے مشہور تھے ہو۔  ہم حضرت علی ڈائٹوئو کے زود کیے حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹوئو افسال امت ہیں ۔  ہم حضرت علی ڈائٹوئو کو سیدہ فاطمہ ڈائٹوئیا ہے شادی کا مشورہ ہو۔  ہم حضرت فاطمہ ڈائٹوئو کے جمیز کی خریداری ہم سوسی اللہ علیہ ہوں کے جمیز کی خریداری ہم سوسی میں رسول اللہ مطبقہ کے تواج میں ہم سوسی میں سوسی میں سوسی کا ڈائٹوئو کی آپ سے عقیدت ہم ساللہ تعالی کی معینت ہم طفاع مثل شریع کی حضرت علی اور اہل ہیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں میں معینت ہم طفاع مثل شریع کے حضرت علی اور اہل ہیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں میں معینت ہم طفاع مثل شریع کے حضرت علی اور اہل ہیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہیں معینت ہم طفاع مثل شریع کے حضرت علی اور اہل ہیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12         | خلفاء ثلاثة رسول الله مطابقة ككان ، آنكهداوردل بي          | 45 |
| مه حضرت علی دانشور کرد دیک حضرت ابو برصدین دانشور افضل امت بین امت ام | PA.        | دین کے لیے آگھ اور کان                                     | 46 |
| امت بین مصرت علی دانشو کوسیده فاطمہ دانشین سادی کامشوره ۲۹ مصرت علی دانشو کوسیده فاطمہ دانشین سادی کامشوره ۲۹ مصرت علی دانشون کے جمیز کی خربیداری ۲۹ مصرت علی دانشون کی آپ سے عقیدت ۲۹ مصرت علی دادرائل بیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ۲۹ مطلقاء شال شرکے حضرت علی اورائل بیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ۲۹ مطلقاء شال شرکے حضرت علی اورائل بیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ۲۹ مطلقاء شال شرکے حضرت علی اورائل بیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>m</b> 9 | صابہ میں صدیق کے لقب سے مشہور تھے                          | 46 |
| ۱۳۱ حضرت علی داشته کوسیده فاطمه رفایتها سے شادی کامشوره ۱۳۱ حضرت فاطمه رفایتها کے جمیزی خریداری ۱۳۲ حضرت فاطمہ رفایتها کے جمیزی خریداری ۱۳۳ بیٹی رسول اللہ مضطبقہ کے ذکاح میں ۱۳۳ حضرت علی رفایتها کی آپ سے عقیدت ۱۳۵ اللہ تعالی کی معینت ۱۳۵ خلفاء شار شر کے حضرت علی اور اہل میت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ۱۹۷ طلقاء شار شرک حضرت علی اور اہل میت کے ساتھ خوشگوار تعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۴.         | حضرت على والنيئة كيزوريك حضرت الوبكر صديق والنيئة أفضل     |    |
| ۳۲ حضرت فاطمہ بڑا تھا کے جہزر کی خریداری ۲۹ ملا ملے بڑا تھا کے جہزر کی خریداری ۲۹ ملا ملا ملا ملے بھٹر کے تواع میں ۲۹ ملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | امت بي                                                     | 47 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M          | حضرت على والنيئة كوسيده فاطمه والنيئات شادى كامشوره        | 48 |
| ۳۳ حضرت علی المنافظ کی آپ سے عقیدت ۳۵ ملا اللہ تعالی کی معینت ۳۵ ملا اللہ تعالی کی معینت ۳۵ ملاقاء شال شد کے حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات ۳۶ ملاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳         | حضرت فاطمه ذافعًا کے جیز کی خریداری                        | 48 |
| 48 الله تعالى كى معينت هي اورائل بيت كے ساتھ خوشگوار تعلقات 49 معلقاء ثلاث كے حضرت على اورائل بيت كے ساتھ خوشگوار تعلقات 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۳         | بيني رسول الله مضيَّعَة كَ تَكَانَ مِنْ                    | 48 |
| ٣٦ خلفاء الله يح حضرت على اورائل بيت كي ساته خوشگوار تعلقات ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (M)        | حفرت على والنفية كي آپ سے عقیدت                            | 48 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro         | الله تعالى كي معينت                                        | 48 |
| ٢٥ حضرت صدلق جانينيا اورفاروق جانينا كي خلافت متصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | רץ         | خلفاء الله شرح على اورائل بيت كے ساتھ خوشگوار تعلقات       | 49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m          | حضرت صديق والفيئة اورفاروق والفئة كي خلافت متصله           |    |
| کی پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | کی پیشین گوئی                                              | 50 |

| g        | 78       | 2         |                                                                                  | 1     | <u>~</u> |
|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <u>8</u> | <u>ک</u> | <u>رر</u> | حفرت على رُدَانُونُ كُوخلافت كى خوابش نه تقى                                     | ۲۸    |          |
|          | 50       |           | حفرت على مضافية حفرت الوبكر صديق والثينة كي خلافت ير                             | 14    |          |
|          | ر .      |           | بيجه خدا لى فيصله كراضي تھے                                                      |       |          |
| _        | 51       | -         | خلافت گدلا پانی اورگلو میرکرنے ولالقمہ ہے                                        | ۵۰    | . ]      |
| _        | 52       | -         | حضرت على رفاتين كي حضرت الويكر والنيز كي باته ير                                 | ۵     | 1        |
|          |          |           | برضاؤرغبت بيعت                                                                   |       |          |
| ŀ        | 53       | +         | مجھے چھوڑ در                                                                     | ۵     | 7        |
| -        | 53       | +         | حفرت على الألفيَّة خلافت قبول كرنے پردامنى نديتھ                                 | ۵     | ۳.       |
| ١        | -4       | 1         | انہیں اس پرمجبور کیا گیا ۔                                                       |       |          |
|          | 54       | +         | حضرت على والنينة اور حضرت زبيرة والنينة كامشوره                                  |       | or       |
|          | 55       | +         | مقيفه، بني ساعده مين حضرت على دلانفيز<br>الله الله الله الله الله الله الله الله | 1     | ۵۵ .     |
|          | 56       |           | سے بیعت                                                                          |       |          |
|          | 57       | +         | مفرت علی والفند نے حضرت سفیان کی قدمت کی                                         | >     | 24       |
|          | 58       | +         | مابه کرام می افتر کے مشورول میں اللہ تعالی کی رضائقی                             | ص     | 04       |
|          | 66       | +         | لدین کے سواسب نے بیعت کی                                                         |       | ۵۸       |
|          | 0        | -         | الم ین کے خلاف جہاد کے مشوروں میں حضرت ملی جاہدی                                 | 1     | e 69     |
|          |          | 50        | الركت                                                                            | ک     |          |
|          |          | 61        | رت على وللفؤاف مرتدين ك خلاف جهادكيا                                             | حفز   | 4.       |
|          | +        |           | ت على راتنوز نے حضرت ابو بكر راتنوز كى خلافت برتمازين                            | حفز   | 41       |
|          |          | 62        | ا امامت سے دلیل قائم کی                                                          | ان کم |          |
|          |          |           |                                                                                  |       |          |

|    | حضرت على دانشيز نے حضرت ابو بكر دانشؤ كے ليجھي نمازوں كاسلسلہ | 71 |
|----|---------------------------------------------------------------|----|
| 63 | مجهی منقطع نہیں کیا                                           |    |
| 63 | ایک شبه اوراس کا جواب                                         | 48 |
| 65 | حفرت على رُكِيْنَةُ كالْ پنافيصله كن بيان                     | 44 |
| 67 | كياغدريم مين حفرت على ذالفيز كي خلافت كي وصيت كي تقي          | 40 |
| 70 | ائمهالل بیت کے نزو یک حدیث" من کنت مولاه" کے معنی             | YY |
| 71 | غلط استدالال                                                  | 74 |
| 71 | (۱) مولی کے معنی کی تشریح                                     | ۸Ł |
| 72 | (۲) قامل توجه امر                                             | 49 |
| 72 | (۳)قرینه مؤید                                                 | 4. |
| 73 | (٣) قرآن بين مولى كامعني                                      | 41 |
| 73 | (۵) نتیجه(۲) مدیث هوولی کل موس                                | 24 |
| 74 | اثر سيدنا فاروق أعظم الخانين                                  | ۷۳ |
| 75 | خلافت كامعيار مايين المسدي والمرتشيع                          | ۷۲ |
|    | اگرميري خلافت كاكوئي عهدليا كيا مؤتاتوش ابو بكرصديق والفيئ    | 40 |
| 76 | كومنبرك ايك سيرهى يربحى يرجى                                  |    |
| 76 | جے رسول الله من يَجْ بَان آ كى كيا،ات يتي كرنے والاكون؟       | 44 |
|    | حضرت الوبكر والنيئ سي حضرت على والنين كاروايت لينااور         | 44 |
| 77 | اسکی تقدریق کرنا                                              |    |

| <b>X</b> | 10      |                                                            |    |
|----------|---------|------------------------------------------------------------|----|
| <u> </u> | 8       | 4 باغ ندک کی حقیقت                                         | ۸  |
| _        | 78      | طعن فدك كاجواب                                             | ۲۹ |
|          | 81      |                                                            | ۸۰ |
|          | 83      |                                                            | 11 |
|          | 84      |                                                            | Ar |
| _        | 04      |                                                            | ۸۳ |
|          | 86      | ا بوکر خدا کو گواه بنایا<br>موکر خدا کو گواه بنایا         |    |
| -        | 89      | حضرت فاطمه وفالخباع مفرت عمر والتنزاسي بهي راضي تقيي       | ۸۳ |
| $\vdash$ | 09      | فرک کے معاملہ میں حضرت علی ڈھٹھ نے رسول اللہ مضابقہ کی     | ۸۵ |
|          | 89      | افتداءی                                                    |    |
| +        | 90      | حضرت صدیق اکبرنے اپنی تمام جائداو حضرت فاطمہ کو پیش کردی   | ۲A |
| +        |         | حفرت ابو بكرصدين كواي رشة دارول كى بنسيت آل محرب           | 14 |
| 1        | 90      | نیکی کرنازیاده محبوب تفا                                   | ,  |
| t        | 91      | الل بيت مين رسول الله م <u>طابقة</u> كالحاظ ركھو           | ۸۸ |
| t        |         | حضرت ابو بكر والفيئان إلى يدى كوحفرت فاطمه والفيئا كي خدمت | ۸۹ |
|          | 91      | المجيع کے ا                                                |    |
|          | 91      | سیدہ کی وفات کے وقت صرف جعزت ابو بکر کی بیوی پاس تھی       | 9+ |
|          |         | حصرت على رفائن اورحضرت صديق اكبر والني كي بيوى نے          | 91 |
|          | 92      | سده کوشل د ا                                               |    |
|          | <u></u> |                                                            |    |

حضرت على بينانين نے سيدہ فاطمہ بنائنا كونسل حضرت صديق اكبر طالفی کی بوی اساء سے داوایا 93 يه غلط ب كرسيده فاطمه في في كا وفات كاعلم چندافرادكوهوا 94 91 حضرت ابو بمرصد بق منافقة سيده فاطمه فنافق كى بيار يرى كے ليے 90 95 ان کے گھرتشریف لے گئے حضرت سیدہ عائشہ خافقی سیدہ فاطمہ خانفیا کی بیار بری کے لیے ۹۵ ان کے گھر گئیں 96 حضرت سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ ابوبکرصدیق نے پڑھائی 96 44 حضرت صديق اكبررة النينة قرآن كي نظريس 94 98 صديق اكبرر والنيئة رسول الله يضيحية كي نظريس 91 99 سوائے ابو بکر دانشؤ کے ہم نے سب کے احسان کابدلہ اتارویا ہے 100 99 صاحب نماز اورصاحب حوض 100 100 قربانیوں میں سب سے آ کے 100 1+1 امت پرسب سے زیادہ مہر بان 1-1 101 مديق اكبر بزبان حضرت على ذالخبنا 1+1 101 ابو بمر دالنظ كا خالفت سے مجھا ہے رب سے شرم آتى ہے 1+1 101 میری محبت اورا بوبکروغر دانخها کا بغض کسی مومن کے دل میں 1-0 جمع نهيس ہو سکتے 101 بدایت کے امام اوراسلام کے سردار 1-4 102

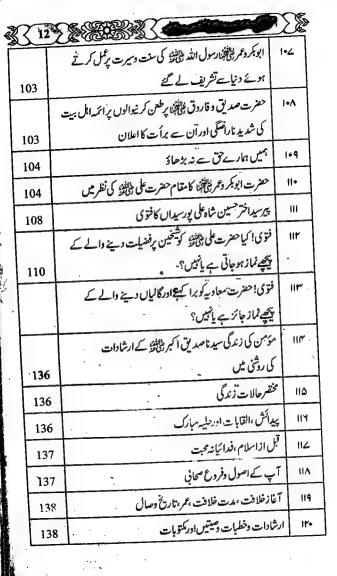

| 13  |                                                     |        |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|
| 139 | فسادز بان ودل                                       | Iri    |
| 139 | قبريس بلاخرج جانے والا                              | irr    |
| 139 | تین چزیں تین چیزوں سے حاصل نہیں ہوتیں               | 171"   |
| 140 | تين محبوب كام                                       | 111    |
| 140 | عار چ <u>ز</u> وں کی پخیل                           | . Ira  |
| 140 | پائچ تاريكياں اور پائچ چراغ                         | 177    |
| 141 | محاصرے میں                                          | 11/2   |
| 141 | کون کس طرف بلاتا ہے؟                                | IIA    |
| 141 | كس كاجواب كيارنك لائے گا؟                           | IF9    |
| 142 | بخیل سات سزاؤں میں ہے کی ایک میں ضرور مبتلا ہوگا    | 11"+   |
| 143 | آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہیں                     | 11"    |
| 144 | یندول کی قشمیں اورائلی علاماتیں                     | 127    |
| 144 | علامات اورنشانیاں                                   | 1944   |
|     | مصيبتوں اور آفات سے نجات اور مقربين ومتقين كے درجات | المسلم |
| 145 | تك كيي في كت بين؟                                   | ļ      |
| 146 | زندہ بنبت مردہ کے نی چیز کازیادہ محاج ہے            | 100    |
| 147 | <sup>خ</sup> طبات                                   | IMA    |
| 147 | يل تم بر بين                                        | 112    |
| 147 | اچھائی و برائی د کیوکرتمہارا کردار کیا ہونا چاہیے   | 18%    |

| 37 14 |                                                        |       |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| 148   | سچائی اور خیانت                                        | 1179  |
| 148   | كمزورقوى اور طاقتور كمزور                              | ٠١١٠٠ |
| 149   | الله تعالى ذلت سے ہمكنار كرتا ہے                       | 101   |
| 149   | عام مصيبتوں كا نزول "                                  | וויִר |
| 150   | اصل اطاعت الله تعالى اوررسول الله مضيَّةَ لم ب         | ۳۳    |
| 150   | نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ                                 | 1 Pr  |
| 151   | · حسين اورخوبصورت چېر بے کہاں گئے · · ·                | ۱۳۵   |
| 151   | کچی بات بیئے                                           | IMA   |
| 151   | الله ع دُرت ربو                                        | 162   |
| 152   | تهباری جانیں گروی ہیں                                  | IMA   |
|       | تہاری عراللہ کے کام میں گذر جائے اورختم ہوجائے تو ایسا | 1679  |
| 153   | ضرور کرو                                               |       |
| 154   | فقروفاقه اور تنگدی میں بھی                             | 10.   |
|       | عبادت وطاعت ميں بااخلاص رہوكے تووفا شعار بندے بن       | 101   |
| 154   | چاؤ گے                                                 |       |
| 154   | فرائض دذمه داریول کو پورا کرو                          | Ior   |
| 155   | نقرد فاقديس اپني بزرگون كاطريقة اختيار كرو             | 100   |
| 155   | بهلے لوگوں میں غور وفکر کرو دو کہاں ہیں؟               | IOM   |
| 155   | كهال بين بادشاه وسلاطين                                | 100   |

| 155 | وہ خود بھی بھلادیتے گئے اوران کے مذکرے بھی            | 101 |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| 156 | کہاں ہیں تمہارے دوست احباب اور بھائی                  | 102 |
| 156 | الله تعالی کی کسی کے ساتھ قرابت ورشته داری نہیں       | 10/ |
|     | سب سے بدی خیرجس کے بعد کوئی خیر نہیں اور سب سے برا شر | 169 |
| 157 | جس کے بعد کوئی شرمیں ہے                               |     |
| 157 | كوئى بھلائى نېيى                                      | 14+ |
| 158 | دنیا کے طوفا نوں میں تیرنے والے کی خیر نبیں           | וצו |
| 158 | اپنے جانشین کووصیت                                    | ITT |
| 158 | بر کام ونت پر                                         | 145 |
| 159 | فرائض کے بغیر ٹوافل قبول نہیں                         | IAL |
| 159 | حق وصدانت کی پیروی کے سب نیکیاں بھاری ہوں گ           | 140 |
| 160 | الله الله الله الله الله الله الله الله               | 144 |
| 160 | ایمان خوف دامید کے درمیان                             | 142 |
| 161 | سب چزول سے عزیز موت                                   | IAV |
| 161 | سب چزول سے نالبندیدہ چزموت                            | 149 |
| 161 | خدایا! توجیھے بہتر بنادے                              | 14+ |
| 162 | كاش! ش تيرى ما نند موتا                               | 121 |
| 162 | كاش! شن درخت بوتا                                     | 121 |
| 162 | خدایا! مواخذه نه کرنا                                 | 148 |

| < 16 |                                                          | L.    |
|------|----------------------------------------------------------|-------|
| 62   | جب بندے کوزین دنیا پرناز آتا ہے                          | 144   |
| 162  | فداسے حیا کرو                                            | 140   |
| 163  | اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا                       | 124   |
| 163  | لوگ چلے جائیں گے ادر نیکی رہ جائے گی                     | 144   |
| 163  | لوگوں سے کی چیز کا سوال نہ کرنا                          | 141   |
| 164  | مبرکے ساتھ کوئی مصیب نہیں ہے                             | IA9   |
| 164  | موت كاحريص بن، تخفي حيات ملح گي                          | . 1/4 |
| 164  | ذليل بو گئ                                               | ΙŅΙ   |
| 164  | خدا کی طرف سے جاسوں ` ،                                  | IAT   |
| 164  | الله كاسب سے زیادہ فرمانبردار بندہ                       | IAT   |
| 165  | الله و كيدر باب                                          | IAM   |
| 165  | تدارک کراور نیج                                          | IAO   |
| 165  | سرّ (۷۰) حلال کوچھوڑ دیا                                 | PAL   |
| 165  | شهوت اورمبر                                              | IAZ   |
| 165  | ب سے کال عقل                                             | IAA   |
| 165  | ين نقصان ده چيزين                                        | 1/19  |
| 166  | ما كابر كذيده بنانے والى چارعادتيں                       | è 19• |
| 166  | خرت کی کامیا بی کودنیا کی کامیا بی برتری <sup>ج</sup> دو | Ĩ 191 |
| 166  | اے ڈرو                                                   | ۱۹۲ خ |

| <u>سیر</u> متا | ١٠٠٠ المرين البرية كي المرين البرية المرين البرية المرين البرية |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 191"           | فرائض کی انجام دہی میں کوتا ہی سے کام نہ لینا                   | 167 |
| 1914           | فتح کی مدار قلت و کثرت                                          | 167 |
| 190            | احقامت                                                          | 168 |
| 197            | حضرت ابوعبيد وخلانتن كي خط كاجواب                               | 168 |
| 194            | کوئی قوم اپناافتد ار اور ملک بغیرلژے چھوڑ انہیں کرتے            | 169 |
| 19/            | تعداد کی تھی ہے نہ گھیراو،اللہ تمہارے ساتھ ہے                   | 169 |
| 199            | حضرت يزيد بن الى سفيان كے نام خط كاجواب                         | 169 |
| 144            | جب ہم رسول الله من يَعْبَهُ كم ساتھ تھے                         | 170 |
| <b>1</b> *1    | الله تعالى مسلمانوں كاانجام مجرموں سانہيں كرے گا                | 170 |
| r•r            | جب تم شاہ روم کی فوج کے مقابل ہو                                | 170 |
| r•r            | فاتحین کے لیے ضابطہ اخلاق                                       | 170 |
| <b>*</b> +1*   | دشمن سے جنگ میں اللہ تم کو فتح نصیب کرے                         | 171 |
| r+0            | الله خرور مدد کرتا ہے                                           | 171 |
| <b>F+4</b>     | ساتھیوں سے اچھا برتاؤ                                           | 172 |
| F+2            | حضرت ابوعبدہ بن جراح لشکر اسلام کے نام                          | 172 |
| <b>1.</b> V    | محكوم كاحاكم يتعلق                                              | 172 |
| r+9            | خیرخوانی کی بات ماتحت کرے تواہے قبول کرناچاہیے                  | 173 |
| 110            | چندکار بند مِدایات                                              | 173 |
| rii -          | تمہاری سیرت الی ہونی جاہیے                                      | 173 |







## عرضِ ناشر

قار کین کرام! ہمارا ادارہ ہمیشہ کی طرح نہایت معیاری وعلی کتب کی اشاعت میں جوشہرت رکھتا ہے اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مقام سیدنا صدیق اکبر مین مصنفہ شُخ الحدیث حضرت علامه علی احمد سندیلوی مدظلہ العالی چیش خدمت ہے۔حضرت علامہ سندیلوی علمی طقوں میں تعریف و تعارف کے محتاج نہیں۔ان کی علمی وقد ریک خدمات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ ادارہ اس سے قبل مندرجہ ذیل علمی و روحانی کتب کے تراجم شائع کر چکا ہے۔

ه اواره ای بے قبل مندرجه ذیل علمی و روحانی
عوارف المعارف مترجم علامتش بریلوی
تاریخ انخلفاء مترجم علامتش بریلوی
شخات الانس مترجم علامتش بریلوی
غذیة الطالبین مترجم علامتش بریلوی
احیاء العلوم مترجم مولانا صدیق بزاردی
ابودا و دشریف مترجم مولانا صدیق بزاردی
شائل تر خدی مترجم مولانا صدیق بزاردی
صحح مسلم مترجم مولانا صدیق بزاردی

آپ سے دُعائے خیر کی استدعا ہے کہ ہم حزیدِعلمی وروحانی ہستیوں کے گرانقذر علمی کام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔آمین







## عرضِ حال

نحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله وازواجه واصحابه اجمعين

ا ابعد ابوں تو ظاہری کمالات وخوبیال رکھنے والے دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں گر جو حقیق کمالات اور ظاہری و باطنی عروج و ترتی حضرت امام الانبیاء سید الرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین و بارک وسلم اور آپ کے روحانی فیوضات ہے مشفیض ہونے والے اور آپ کی نورانی تعلیمات سے فیض یافتہ اور انوار نبوت سے منور شدہ مقدس جماعت صحابہ کرام طفاء راشدین بڑائین کے مبارک عہد میں رونما ہوئے ان کی نظیرو مثال دنیا کی تاریخ میں مشکل بلکہ محال ہے جس کو فیرمسلم مو تین بھی نہایت جیرت واستجاب سے نقل کرتے ہیں۔

مسر مین حرت کے عالم میں لکھتا ہے:

''نصف صدی ہے بھی کم مدت میں بدلوگ بڑی بڑی سرمیزوشاداب حکومتوں پر

عالب آ کے'' ایک دوسرامؤرخ لکھتاہے:

''سای قوموں میں سوائے عرب مسلمانوں کے ہم کمی کوئیمیں جانے کہ وہ یورپ میں میں مطالب ''

میں فاتحانہ داخل ہوئے ہول'

الم مقالم ميرنامدين اكبرين المراق ال

ان تمام کا مرانیوں اور کامیابیوں کااصل راز صحابہ کرام وظفائے راشدین بھائند کا اپنے مالک ومولائے حقیقی جل شانہ اور اس کے حبیب عرم رسول اکرم میں ہوت ہے ساتھ تجی فرماں برداری اور حقیقی جان شاری کے جذبے میں باہمی اتفاق واتحاد اور اخوت و محبت ہی تفا۔ جو کہ ان حضرات کو د نیا و آخرت میں بلند مقامات اور اکلی مراتب پر فائز ہونے کا موجب بنا اور ان حضرات کا ہی مبارک زمانہ ہروور و ہر قرن میں آنے والی شلول کیلئے ایک نمونہ اور لاکھ عمل چھوڑ گیا کہ اگر مسلمان اپنے دین کی صحت و سلائی اور دنیاوی عروج و ترتی اور اخروی نجات و سرخ روئی چا ہے ہیں تو اس کیلئے صرف یہی ایک راہ اتباع نبوی اور اتحاد و اتفاق کی ہے۔ جس پر کہ شاگر دانِ وخاد مانِ رسول کیلئے صرف یہی ایک راہ وخاد مانِ رسول اکرم میں تعلیم کی ایک راہ و کا دوئی ایک میں جیرکر ار

و دیر سحابہ سرام تنافذا کے لیے ہیرا ہو سرائے مولائے ہی ادراس سے رسول پا اس منطقیقا کو راسی کرکے دنیا کی تاریخ میں ایک بے نظیر نمونہ اپنے پیچھے چھوڑا۔ سریان کا استان کا ایک سے نظیر نمونہ اپنے بیچھے چھوڑا۔

موجودہ دور کے مسلمانوں کا باب بھی بھی فرض ہے کہ دہ باہمی انقاق واتحاد اور اخوت و محبت کے نورانی طریقے پر گامزن ہو کر تمام اختلافی تاریکیوں سے نجات حاصل کر کے مزل مراد پر مظفر ومنصور ہوجا کیں۔

مر بعض ناعاقبت اندیش رات دن غلط برو پیگنٹرے اور تقریری کرکے عام مسلمانوں کے انفاق و اتحاد میں رخنہ اندازی محض پید برتی اور زر اندوزی کے حقیر مقصد کیلئے کرتے پھرتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین جیسے پاک باز انسان جو کہ زات ون من وشاہ ہرام میں شریک عمل اور ایک دوسرے کے مشیر کار تھے۔ ان کے درمیان اختلاف وزراع اور بغض و عداوت دکھانے کی سی ایک دوسرے کے مشیر کار تھے۔ ان کے درمیان اختلاف وزراع اور بغض و عداوت دکھانے کی سی لا عاصل اور لا لینی جدو جبد کرتے پھرتے ہیں۔ جن ہر رگان دین و ائمہ بدی و نجوم ہدایت و مون کمالات نبوت اور تربیت یا فتان کی صداقت کمالات نبوت اور تربیت یا دیگان کا محدور پر نور مظیمین نے ترکید و تصفیہ فرمایا تھا ان کی صداقت و ب وعدالت دیا ت وامانت پر شک وشیم کرنا در حقیقت فیوش و برکات و انواز نبوت سے تاواقیت و ب خبرک ہوار سول پاک میں میں اول خلیشہ اؤل بلا تعمل سیدنا صدیق آگر رفائنو اور سیمنا مدیق آگر رفائنو اور سیمنا مدیق آگر رفائنو اور سیمنا اسد اندانالب حضرے علی الرتھئی رفائنو کے ورمیان بعش و کینداور عدادت کی بیاوئی حکیلیت اور من

102287

منا / بيدنامدن البريق في المنافعة المنا

گورت روایات پر اعتماد کر کے ان مقدس استیوں کو محض زمانہ ساز اور ابن الوقت لوگوں کی طرح دفع الوقق کرنے والا حیلہ جو بجھنا دراصل ایمان کی حقیقت و حقانیت ہے اعلی و بے بجی کا نتیجہ ہے۔ جب کہ حضرت امیر الہونشین علی الرتضیٰ بڑائین کا حضرت صدیق اکبر شائین کے ہاتھ پر بیعت ہونا اور مال و وظائف لیما۔ ان کے ساتھ المھنا۔ کیمانا۔ پینا۔ سلام و کلام کرنا۔ مشور سے لیما دینا اور ان کے بیچھیے نمازیں پڑھنا نموشیکہ ہرطرح کے معاملات وعبادات میں شریک ہونا کتب معتبرہ آور روایات صحیحہ موققہ سے تابت ہے۔ اگر سیدنا حضرت علی الرتضیٰ شیر خدا امام ائمة الحد ی محتبرہ آور روایات صحیحہ موققہ سے تابت ہے۔ اگر سیدنا حضرت علی الرتضیٰ شیر خدا امام ائمة الحد ی بھی العیاذ بالغد بلطور پالیسی ملے جلے رہے۔ تو پھر ایمان ویقین حق وصدافت کانام ونشان بھی کی کو دھونگ ہے ہے بھی نہ ملے گا۔

ہم اپنے بھا کوں کی خمرخواہی کے پیش نظروہ واقعات وحوالہ جات پیش کرتے ہیں جن سے روز روش کی طرح واضح ہوگا کہ زبانہ نبوی کے انتہائی خت مصیبت کے وقت جودو رفیق حضور علیہ اللہ اللہ کی خدمت کا حق بجالانے کیلئے کر بستہ تھے ان کے باہمی تعلقات کس قدر عقیدت و محبت اور افاق واتحاد پر بنی تھے؟

راقم الحروف على احمد سند يلوى كوحضرت حافظ خواجدين مدظله العالى مبهتم جامعه بمنات ديات القرآن پاپر منذى لا بدور في فرمايا ہے كه يوم سيدنا صديق اكبر ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَمْدِ مَا اللَّهِ كَالِيكِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُلْلُلْمُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نہیں بکداس کی بڑی وجہ یہ کی کہ یں اپنی بے بہنائی اور کم علی کی بناء پر افضل البشر بعد الانبیاء ارتم امت بحس امت بکر کھوں خاتم الانبیاء کی ذات والا صفات کی سیرت پر آٹر شرفتات تھے۔

کی ہمت نہیں پاتا تھا۔ کیکن حضرت حافظ صاحب کے بار بار اصرار نے بجھے اس عظیم مقصد کو بین پورا کرنے کا حوصلہ دیا اور ان کے خلوص و مجت نے میرے لئے آسان کردیا کہ انبیاء کرام بیا کہ بعد سب سے بڑی شخصیت پر بچھتح بیکروں اس طرح کویا یہ کا بچھی احمد سند بلوی نے نہیں بلکہ بعد سب سے بڑی شخصیت پر بچھتح بیکروں اس طرح کویا یہ کا بچھی احمد سند بلوی نے نہیں بلکہ بعد سب سے بڑی خواجدین نے نکھا ہے۔

منا اسدنامدان البرق كالمنافق المنافق ا

كيونكم الدال على الخير كفاعله

چنانچہ ی شیعہ کتب سامنے رکھ کر لکھنا شروع کیا اللہ تعالی کے ففنل اور رسول کریم سے بیجہ است کے کرم اور صدیق اکمر رفائین کی صداقت کے طفیل یہ مختصر مجموعہ مرتب ہوگیا اس کانام میں نے "در سرت ارجم امت بر بان اہل بیت نی رحمت سے بھی المعروف مقام سیدناصد بی اکبر دفائین رکھا ہے۔

اس مختفر کی ترتیب کا مقصد مناظرہ و مباحثہ و مجادلہ نہیں 'بکد اپنے ندہب اور مسلک کی وضاحت اور صحابہ کرام بالخصوص سیدنا صدیق اکبر دائیں نے متعلق جو غلط فہیاں پھیلائی جاتی ہیں اور فرضی افسانے بنا کران مقدس اور واجب الاحرّ ام ہستیوں پر جوطعن کئے جاتے ہیں ان کی مدافعت کرنا مقصود ہے۔ مسلمان بھا کیوں سے التماس ہے کہ وہ اس مختفر کنا پچہ کا نہایت شعندے دل و و ماغ کے ساتھ مطالعہ فرما کیں اور جوحی یا کی اس کو جھیل کریں۔ جھے امید ہے کہ یہ کہا پچہ جو اہل بیت نی سے مقتبہ کے محبت و عقیدت رکھتے ہیں 'کی سی کھی نے اس کا مقدس بھائے زہر ملے اور خلط پرو پی سے مقتبہ کے محبت و عقیدت رکھتے ہیں 'کی سی کھی نے کہا کہ کرام کی مقدس بھائے میں روثنی و ہدایت کا پیگنٹرے سے ان کے واوں پر رسول اللہ میں خور کے راہ داست پر لانے میں روثنی و ہدایت کا تاریخی کے بادل چھا گئے ہیں۔ ان کی تاریخی دور کرکے راہ داست پر لانے میں روثنی و ہدایت کا مناز بابت بوگا۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب معظم میں ہیں تی تھے۔ میں حق سی تو تھے۔ اور اس کو اپنانے کی تو فیق عطافر مائے آئین بھرمت سیدالرسلین۔

احقر علی احمد سندیلوی ۱۹۹۳-۱-۸ بروزمنگل ۳جمادی الثانیه ۱۳۱۵هه







# افضل البشر بعد الانبياء سيدنا صديق اكبر را الله المالية المالي

## نام کنیت ُلقب

عبدالله نام ابو بمركنيت اورعتيق لقب تفا\_

والدكانام وكنيت

عثان نام ابو قافه کنیت تقی۔

والده كانام وكنيت

سلمى نام اوركنيت ام الخير تقى \_

والد کا والدہ سے خاندانی رشتہ

آپ کی والدہ سابقہ خانمانی رشتہ ہے آپ کے والد کی یچپازاد بہن تھیں۔ ( مبتات ان مد ) . • •

سلسلة نسب

· حفرت صدیق اکبر دانش قریش کی ایک شاخ تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کی طرف سے

ر مقام سیدناصداق اکبری از مقان مان عام می تا در می کند. نب نامه به سے عمد الله بان عثمان مان عام می تا در می کند و تا تا می می تا در می کند و تا تا تا تا تا تا تا تا

نسب نامہ یہ ہے۔عبداللہ بن عثان بن عامرین عمرو بن کعب بن محمد بن تیم بن مرة بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن تصرین کنانیہ ہے اور والدہ ماجدہ کا نسب نامہ یہ ہے۔سلمی صد

بنت صحر بن عمرو بن کعب \_ (این جریر طبری عب ۱۱۵)

## رسول الله مشريقية مسير تسبى تعلق

حفرت ابو بكر صديق والتيز كاسلسلة نسب جهتي يثت من مره برآ مخضرت من ينتخاب لل جاتا

## والد ماجد كامعاشره ميں مقام

حضرت ابو بمرصدیق نتائیز کے والد ماجد حضرت ابو قیافہ مکہ کے معزز لوگوں میں سے تھے اور کافی عمر رسیدہ تھے۔ اوران کی تین اولادی تھیں 'ایک حضرت ابو بکر اور دولڑکیاں جن کے نام ام فروہ اور قریبہ ہیں۔ ام فروہ کا نکاح پہلے قبیلہ اند کے ایک شخص سے ہوا جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی' پھر ان کا نکاح تمیم الحداری سے ہوا جو پہلے عیسائی تھے' پھر 9ھ میں مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے' حضرت ام فردوں نرجہ سامیارہ قبار کیل انتہ دیاں ہے ہو جہ تنہ ہے۔

ہوئ حضرت ام فروہ نے جب اسلام قبول کرلیا تو میال ہوی میں تفریق ہوگی اوراس کے بعدان کا نکاح اطعت بن قیس سے ہوا' آپ کی دوسری بہن قریبہ کا نکاح حضرت قیس بن عبادہ الانساری سے ہوا جو بلند پایہ صحابی اور اپنے عبد کے بڑے مدیر اور شجاع تھے۔ (مدیق اکبر صحابی اور اسلام اکبر

ے ہوا جو بلند پایہ صحافی اور اپنے عبد کے بڑے مد بر اور شجاع تھے۔ (مدیق اکبر: می عام معدا جدا کبر آ آبادی ناشر مکتبدر شدید کراچی)
حضر سے الوقافی دائیف ایتر احد ای دعصر میں جا

نطحتے سے۔ چنا کچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب آ حضرت منظیقیہ نے جمرت فرمائی تو میں رسول اللہ منظیقیہ کی حال تو فاقد موجود رسول اللہ منظیقیہ کی حال میں حضرت ابو فاقد موجود سے انہوں نے حضرت علی جائیت کو اس طرف سے گذرتے ہوئے ویکھ کرنہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میر لڑکے کو بھی خراب کردیا۔ (الاصابہ عسمی ۱۲۲)

قبولِ اسلام

### بول احمام - حضرت ابوقاف فن كمد تك نهايت استقال كيماته اسيخ آبائي مذهب پر قام رب فن كمد

على المالي المرين المري

کے بعد جب رسول اللہ میں پہلام میں شریف فرما تنے وہ اپنے فرزند سعید حضرت ابو بکر صدیت رفائن کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے آئے تخضرت میں پہلے نے ان کے ضعف بیری کو دیکے کر فر مایا کہ آئیس کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس پہلے جاتا۔ اس کے بعد آپ نے نہایت شفقت سے ان کے سینہ پر ہاتھ بھیرا اور کلمات طیبات تلقین کرکے مشرف باسلام فرمایا۔ (ابینا ص۲۲۲)

## عمر مبارك

حضرت ابوقابہ ظافون نے بڑی عمر پائی۔ آنخضرت مختیج بعد اپنے فرزند ارجند حضرت ابو بمرصدیق بڑائین کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہ کے برس کی عمر میں دفات پائی۔ (ایسا م .

## إ حضرت صديق اكبر طالتين كي والده ماجده

حضرت ام الخير ملنی في النها كو ابتدائى بيس حلقه بوشان اسلام بيس داخل بون كاشرف حاصل بوادان سے بہلے صرف انتالیس اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ بیقل جماعت باعلان اپنا اسلام كا اظہار نہيں كر حتى تھے اللہ اور ند مشركين و كفار كو بہا نگ دہل دين مين كى دعوت دى جاسكى تقى د حضرت سيدنا صديق اكبر والتي الده اور اعزه كو اسلام كى دعوت دية رہ آ خر دارار قم بيس اپنى والده كو كر حضور مين تا تا خر دارار قم بيس اپنى والده حاضر بوئ اور آخضرت مين الله محضور مين الله على كر ميرى والده حاضر بين أن كو راه حق كى برايت كيجة آخضرت مين الله كى دعوت دى اور وه مشرف بين أن كو راه حق كى برايت كيجة آخضرت مين الله كى دعوت دى اور وه مشرف بيس أن كو راه حق كى برايت كيجة آخضرت مين الله كى دعوت دى اور وه مشرف باسلام بوگئيں۔

(الاصابية ج عمل ٢٢٩)

## حضرت صديق اكبر طالفينا كي ولادت

آپ کی ولادت عام الفیل کے و هائی برس بعد ہوئی لین من جمری کے آغاز سے پیاس برس چھ مہینے قبل آپ آخضرت رہے ہوئی ہیں جس کے دبیش تین برس چھوٹے تھے۔اس حساب سے اے ۵۵ ھے، آپ کاس پیدائش قرار پاتا ہے۔(مدین اکبرس، ۱۸)



ایک مرتبه آنخضرت می این آپ کودیکه کرفر مایا:

انت عتيق الله من النار

تم الله كى طرف ب دوزخ ب آزاد مو - (برزى ج م ١١١٠)

ای وقت ہے آپ کا لقب عثیق پڑ گیا۔اس کے علاوہ بھی حضرت ام الموثین عائشہ صدیقہ

رہے ہے۔ بی جانبیا سے صاف تقریح ہے کہ منتق آپ کا لقب ہی تھا۔ (طبری ج م ۱۱۵)

## لقب صديق کي وجه شميه

آپ کا دوسرا لقب صدیق تھا۔ بعض لوگ اس کی دجہ بیہ متاتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رفائش کی روایت ہے کہ اس کی زیادہ محیج دجہ بیہ ہے کہ آتخضرت میں چیکٹانے شب معراج میں جریل امین سے بوچھا کہ میری قیم میں ایس واقعہ کی تھیدائی کوئ کرے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ''ابو بر'' آپ کی تصدیق کریں مے'وہ صدیق ہیں۔ (طبقات این سد)

پیشه

حفرت الو برصدين خانف عبد جابلت ميں بوے بيانه پر كيڑے كى تجارت كرتے ہے اس سلسله ميں آپ نے شام ادر يمن كے متعدد سفر بھى كئے تھے۔

## پېلاسفر

آب نے پہلا سفر اٹھارہ سال کی عمر میں کیا۔ (الاصابدواسدالغابہ)

## دور جاہلیت میں مرہبہ ومقام

حضرت صدیق اکر و النفظ عقل وقیم اصابت رائے اور جلم ویرد باری میں مشہور تھے۔اسلئے اوشاق کی خدمت ان کے سروتھی۔ یعنی اگر کوئی قتل ہوجاتا تھا تو قاتل سے دیت وخون بہالینے کا محاملہ حضرت ابو بکر بنالفظ سے متعلق ہوتا تھا۔اگر آپ قاتل کی طرف سے ضامن ہوجاتے تو اس کا

المناسية ناصدين اكبري المناسك المناسكة المناسكة

اعتبار ہوتا تھا' کسی اور کی ضانت معتبر نہیں تھی۔ (مدیق انبر ص ۲۹)

## علم الانساب

علم الانساب والاخبارك آب مابر تھے۔

شعر گوئی

ا یک روایت ہے کہ شعر بھی کہتے تھے۔گر اسلام کے بعد شعر گوئی ترک کردی تھی۔ ابن سعد نے آنخضرت من اللہ اللہ میں آپ کے پھھ مواقل کئے ہیں۔

حضرت صدیق اکبر والنو کی فطرت شروع سے ہی سلیم تھی۔ چنانچہ آپ کو اسلام سے پہلے بھی بت برتی سے نفرت تھی اور شراب کو برا جانے تھے۔ اس قتم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا که شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔علامہ جال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ابونعیم کے حواله سے حضرت ام المومنين عائشه صديقه خالفينا كابيقول نقل كيا ہے۔

لقد حرم ابو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية ابو بكرنے عہد جاہليت ميں بھي شراب اينے او پرحرام ركھي۔

## دورجابليت مين سنت ابراجيمي يرحمل

حضرت صدیق اکبر والنفی کی چند برس کی عمر شریف ہوئی کہ بیتو شان خلیل اللبی بت خانہ میں بت منتی فرمائی ان کے والد ماجد ابوقافہ والنوز ( کدوہ بھی صحابی میں )اس زمانہ میں انہیں بت خانہ لے گئے اور بتوں کو دکھا کر کہا:

هذه الهتك الشر العلى فاسجد لها

بیتمهارے بلندو بالا خدا میں انہیں مجدہ کرو۔ وہ تو یہ کہد کر باہر کے سیدنا صد فی اکبر ڈٹائٹ تضائے میرم کی طرح بت کے سامنے تشریف

لاے اور براہ اظہار عرضم وجہل صنم برست ارشادفر مایا:

میں بھوکا ہول مجھے کھانا دے دو ۔

وه یکھ نہ بولا' فر ہایا:

انى عار فاكسنى

میں نگا ہوں مجھے کپڑا پہنا۔

دہ کچھ نہ بولاصدیق اکبر نظائفۂ نے ایک پھر ہاتھ میں لیکر فرمایا: میں تجھے پر پھر ڈال ہوں۔ فأن كنت إلها فامنع نفسك

اگرتو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔

وہ اب بھی زرابت بنارہا' آخر بقوت حضرت ابو بمرصدیق ٹائٹینا نے پھر پنیٹکا کہ وہ خدائے مرابال مندكے مل گرا' والد ماجد واپس آئے توبیہ ماجرا دیکھ کر کہا:

اے میرے بچے! پر کیا کیا؟ فرمایا: وہی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ انہیں ان کی والدہ ماجدہ

حضرت ام الخير والفائك پاس (كدوه بهي صحابيه موكس) ليكرائة اورسارا واقعدان سے بيان

كيا' انہوں نے فرمايا:

اس بچے سے کچھ نہ کبو۔ جس رات میز پیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہ تھا' میں نے سنا کہ با تفسد كهدر با ب " يا امة الله على التحقيق بشيرى بالولد العقيق اسمه في السماء الصديق لىعمد صاحب و دفيق ' اے الله ک کچی لونزی التھے خوش خری ہواس آ زاد يے كى جس كا نام آ سانوں میں صدیق ہے محمد مضاعکم کا یارور فیق ہے۔

( تنزيد المكاننة الحيد ديد كل وصمة الجليلية عن ١٢ ازام احمد رضاير يلوي ناشريزم عاشقان مصطفى الديور )

## رسول الله مطايقة كے خلق بر

آپا مزاج اور افادطیع آ تخضرت في يَعْلَم كفلق عظيم عدس ورجه مثابه اور قريب تها؟ اس کی دلیل اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ ایک موقع پر اہن الدغنہ نے آپ کے وہی اوصاف و کمالات بیان کئے ہیں جو حضرت خدیجہ و کا نجائے کہلی دمی کے مزول کے موقعہ پر خود آئخضر نے منطقہ کے بیان کے ہیں۔وہ یہ بین آپ فریول کی مالی احداد کرتے ہیں صلدری کرتے ہیں ایا جول کا سہارا

ہواور حق کی طرف سے حواد ثات کا مقابلہ کرتے ہو۔ (صدیق اکر ص ۳۳)

#### بجین کے دوست

ہم عمری کے ساتھ ای ہم طبعی اور مزاجی تو افق کا متجبے تھا کہ آپ میں اور آنخضرت بیج بیس دوی تھی۔ عافظ ابن جمر فے میمون بن مبران کا قول نقل کیا ہے ابو بکر تو رسول اللہ بیج بیر بیر کیرا راہب کے واقعہ کے بعد ہے ہی ایمان لے آئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالبٌ حضرت ابو بمرصد ہیں بھائیڈ بھی سفر شام میں آنخضرے بیر تھائے ہمراہ تھے۔ (ابضام، ۳)

#### حضور مضاعيَّة ہے نكاح ميں واسطہ

َ الله مَرْصَد بِقَ مِنْ عَلَيْهِ الله و حضرت خديجه بن النفيا مين نكاح كى جو گفتگو ہوئى تھى اس ميں بھى حضرت ابو مَرصد بِق بن النفيز واسط تقے۔ (الاصاب: ٢٠ حرف العين ص٣٣٥)

#### اسلام کے بعد

بی تعلق اس قدر گہرا ہوگیا کہ حضرت عائشہ بڑھٹیا فرماتی میں: ''مهم پر کوئی دن ایسانہیں گزرا جبکہ آنخضرت میں پھیلا بھارے گھر صلا وشام نہ آئے ہوں۔ ( مج بناری، ملور کیجائی جام ۵۵۲)

## 



## اولیتِ اسلام کی روایات میں اختلاف

اول مسلمان ہونے میں بعض مورخین اور اہل آ ٹارنے کلام کیا ہے۔ بعض روایات سے طاہر

بوتا ہے کہ حفرت خدیجہ جانفیا کا اسلام لا ناسب سے پہلے ہے۔ بھن سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت علی کرم اللہ وجبد الکریم کو اولیت کا فخر حاصل ہے اور بعض کا خیال ہے کہ مفترت زید بن ثابت

۔ بنائنز بھی مسلمان ہو چکے تھے۔لیکن اس کے مقابلہ میں ایسے اخبار و آ ٹار بھی بکثرت موجود ہیں جن ے ثابت ہوتا ہے کداولیت کا طغرائے شرف واقبیاز صرف ای ذات گرامی کیلیے مخصوص ہے جس کا نام نامی اسم گرامی ابو بمرصدیق ( ڈاکٹنڈ ) ہے۔

روايات مين تطبيق

محققین نے ان مخلّف احادیث و آ ثاریں اس طرح تعلیق دی ہے کہ ام المومنین حضرت خدىجە خالىنغاغورتوں ميں' حفزت على خالفتۇ بچوں يين حفزت زيد خالفنۇغلاموں ميں اور حفزت ابو بكم صديق خالفيَّة آزاداور بالغ مردول ميس بعسے اول مومن جي - (فق الباري: ١٥٥٥)

#### اشاعت اسلام

حضرت ابو بکرصدیق ڈائنڈ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشروا شاعت کے کئے جدو جہد شروع کردی اور صرف آپ کی دعوت پر حفرت عثمان بن عفان مصرت زبیر بن العوام' حضرت عبدالرحمٰن "بن عوف ' حضرت سعد بن افي وقاص' حضرت طلحه بن عبدالله جومعدن اسلام ك سب سے تابال و درختال جواہر ين مشرف باسلام موے \_ حفرت عثان بن مظعون حفرت ابوعبیدہ ٔ حضرت ابوسلمہ اور حضرت خالد بن سعید بن العاص ری اُنتِیم بھی آپ بی کی تبلیغ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

## اسلام میں سب سے پہلی گھر پلومسجد

آپ نے اپنے محن خانہ میں ایک جھوٹی ک مجدینائی تھی اور اس میں نہایت خثوع وخضوع کے ساتھ عبادت اللی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نہایت رقیق القلب تھے قرآن پاک کی

تلاوت فرماتے تو آ تھوں ہے آ نسو جاری ہوجاتے اوگ آپ کی گریدوزاری کو دیکھ کر جمع ہوجاتے اوراس پر اثر منظرے نہایت متاثر ہوتے۔(بخلد کا باب انجر ۃ التی ﷺ دسانیہ اللہ یہ:)

## غلاموں پر قریش کے مظالم اور حضرت ابو بکر کی دادری

و موت اسلام کے ای پر آشوب دور میں حضرت ابو بکر صدیت آخضرت بین ہے۔ دست راست اور قوت اسلام کے ای پر آشوب دور میں حضرت ابو بکر صدیت راست اور آق ت باز و اشاعت اور اس کے استخام و تقویت کیلئے و تقت کر رکھا تھا۔ ایک طرف وہ ناموران قریش کو جیسا کہ او پر گذر چکا ہے کھنے محل اسلام کی طرف لاتے تئے۔ اور دوسری طرف ان غریب و بے کس غلاموں کی داد دی و گوش حق ت کے جرم میں قریش کے طافہ و سے اس خلے و تھے۔ جو دموت حق کے تبول کر لینے کے جرم میں قریش کے ظام و ستم کا نشانہ بیٹے تئے۔

سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق دی تھی کو حضور من کھی نے اللہ تعالی کے تھم کے مطابق اپنے ہمراہ لیا امام حسن عسری کی تغییر ختمی الکلام اور ' بحار الانوار' میں مروی مدیث میں ہے جس میں رسول اللہ منعظم کو خدا تعالی نے ہجرت کے وقت فرمایا کہ ابو بکرکو ساتھ لے لو۔ یا در ہے کہ ذکورہ بالا دونوں کیا ہی شیعوں کی بڑی معتبر کتب میں سے چین ان میں ہے۔

فانه ان انسك وساعدك وازرك وثبت على تجاهدك وتعاقدك كان في الجنة من رفقائك.

اگروہ تھے سے موانست کرے گا اور تیری مدد کرے گا اور تھے قوت دے گا اور تھے سے اپنے عبد دیان پر قائم رہے گا تو جنٹ میں تیرے رفیقوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ جب رسول کریم مضح تین خصرت ابو بکر صدیق مڑھنے سے فرمایا:

ارضيت ان تكون معى يا ابا بكرٍ تطلب كما اطلب وتعرف بانك انت الذي يحملني على ما ادعيه فتحمل عني انواع العقاب.

اے الویکر! کیا تو اس بات ہے داختی ہے کے میرے ساتھ ہو جائے اور تو ای طرح الاش کیا جائے کہ تو بی جھے میرے دوئ پر جو میں نے کیا ہے ابھار رہا ہے اور تو میری وجہ سے طرح طرح کے مصائب برداشت کرے؟



ال ير حضرت الو بكرصديق والنفيُّ في جواباً عرض كيا:

"يارسول الله" اما لو عشت عمر الدنيا اعذب جميعا اشد عذاب لم تنزل على موت صريح ولا فرح وكان ذلك في محبتك فكان ذلك احب الى من ان انعمر فيها وأنا مالك الجميع ممالك ملو كها في مخالفتك وهل إنا وما لى و أهلى الا فداك و فقال رسول الله ﴿ يَعْمِينَا لَاجِرِمُ أَنْ أَطَلَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبُكُ ووجد ما فيه موافقاً لماجري على لسانك جعلك منى بمنزله السمع والبصر والراس من البسم وبمنزلة الروح من البدن"

حضرت ابو بكر وليُنْفِؤ ني رسول اكرم من يَفِيَقِهُ كو جواب ديا الريس دنيا كى عمر بھي پاؤل اور اس ساری عمر میں شدید ترین عذاب اٹھاؤں۔ جھے راحت دینے والی موت آئے تو ند کوئی خوشی حاصل ہواور ایسا آ کی عجب میں ہوتو یہ جھے اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ میں آ کی مخالفت میں تمام دنیا کے باوشاہوں کی ملکیتوں كا ما لك موجاد آل إوريس مور ميرا مالي أور ميرك كمروالي سب آپ يرقربان ہوں۔اس پر رسول اکرم مض عَلَيْ الله عَلَيْ الله تعالى في تيرے ول ميں اطلاع پائی ہے اور اس نے تیرے دل میں وہ کچھ پایا جو تیری زبان سے جاری ہوا تو تھے جھ سے بمزلد میری سنوائی اور بینائی اور بمزلد مرکے جم سے اور بمزلد روح کے بدن سے بناویا ہے۔ (تغیرامام صن محری بحارالافوارج ۲)

## بار نبوت حضرت صدیق اکبر رہائٹی کے کندھوں پر

شیعول کی معتبر ومشہور کتاب عملہ حیوری میں ہے ''ٹی علیانظام جب جرت کی رات ابو مکر صدیق دی افغائظ کے دروازے پر پہنچ اور ان کے کان میں سفر کی آواز دی۔ تو حضرت ابو بحر صدیق والنفيذ كرسة فورا نظ اور بمراه موت جب بيابان كالمجهدهم مواتوني علائهم كاليام زخی ہو گئے تو حضرت ابو بمرصد بق والفظ نے ٹی علیاتھ کو اپنے کندھے پر سوار کرلیا۔ اور یہ بہت تعجب کی بات ہے۔

مشهورشيعه مصنف" حمله حيدري" من لكهي بين:

35 35 35

(۱) زنودیک آن قوم پرمکر دفت بسونے سرائے ابو بکر دفت

" نبی علامیاں پُر کر قوم کے نزدیک سے گذرتے ہوئے ابو بکر بڑائنا کے گھر بند "

r) یئے ہجرت اونز آمادہ بود

کہ سابق رسولش خبر دادہ ہود ''مدرق اکبر ڈاٹٹٹا بھی جرت کیلئے آمادہ نتے اس لئے کہ نی عیابتھاس سے

پہلے آپ کو خروے کھے تھے۔"

. (۳) نبی برور خانه اش چوں رسید بگوشش ندائیے سفر در کشید

" في عَلِيكُ صديق المر رفافق كر مر بنج اورآب كوسفر جرت مطع كيا "

(٤) چوں بوبكر ال حال آگاه شد ازخانهٔ بروں رفت و سراه شد

"جب صدیق اکبر دانشداس حال سے مطلع ہوئے تو گھر سے نکلے اور نبی علیائل کے امراد روانہ ہوئے۔
امراد روانہ ہوئے۔"

(٥) بغار اندرون تاسه روز و سه غسب

بسر برو آن شاه بفرمان رب

" نی علین تمن شب وروز الله کے تھم سے خار میں آیام پذیر رہے۔" (٦) شعد بدر بور مکر بهنگام شام

(۱) شعب پدر بوبکر ہنگام شام بسروے در آں خار آب و طعام ''مدین اکبر ڈکٹٹو کا بیٹا شام کے دنت ان کیلئے کھانا اور پانی لا تا تھا۔''

(۷) نبودے ہم از حال اصعاب شر

حبیب خدائے جہاں الا خبر
"وہ کفار کمہ کے حالات ہے تی میانات کرتا۔"

(٨) نبی گفت پس پدر بوبکر ا

كه اے چوں پدر اہل صدق و صفا

" نى عليليل نے صديق اكبر النفظ كے بينے كوفرايا كدا ، وہ مخص جو باك

طرح صدق وصفًا كا بيكر ہے۔"

(۹) دو جماله بالد كنو*ن داه دار* 

که ماما رساند به یشرب دیار

''ابُ دومضبوط شتر چاہئیں جوہمیں بیڑب (مدینه منورہ) پہنچادیں۔''

(۱۰) برفت از برشی پدر بوبکر نود

بد نبال کاریکه فرموده بود

"صديق والنيك كابينا جلد عى اس كام كيلة روانه بوكيا\_ جس كام كاعكم في عَلِينًا إِنْ وَمِا تَعَالُ "

(۱۱) ہم از اہل وین بریکے تصلہ وال

برو کرد راز نبی آشکار

"صديق اكبر وللفؤك بيغ ن ايك صحابي كوني مليديم إح عم مصطلع كيا-"

(۱۲) از حبله دار ایس سفن شنود.

رو جماله در دم مميا. نبود

"اس صحابی نے جب می علم سناتو فورا دو تیز گام شر پہنچاد ہے۔"

(مقام محابه شیعه ند بهب کی کتب کی روثنی میں بص ۲۹ ۱۳۰ زحیم فیض عالم مدیقی) حضور علیقل کوشانوں پراٹھانے کا ذکرمشہورشید عالم غزوات حیدری کےمصنف مرزا بازل

نے بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

برگاہ جناب نی منتظ وات سراے سے نکے تو پہلے در خاند الدیکر ونش این ابی قافہ ونشا پر آئے۔ کس داسطے کہ ابو بحر ڈٹاٹینؤ کو مطلع کردیا کہ ہمارے ساتھ چینا۔ پس آپ نے آواز دی اور گھر ے بلا کرا ب مراہ لیا۔ جب شمرے باہر لکے تو برب کا داستہ بیٹ نظر تھا۔ معرت رسول نے تعلین مقدس کو پاؤل سے نکال لیا۔اور پا برہنہ راستہ سفر ہوئے میں حال و کیوکر ابو بکر مخالف نے حضرت

صديق اكبر ولانيئ غارثور ميں

(غروات حيدري: ص ٢٨)

حضرت على والنفيُّ كى كوابى كه حضرت صديق اكبر والنفيُّ غار مين تص

مشہور شیعد عالم طلا باقر مجلس نے قرائج کے حوالہ سے حضرت الخلائية الله وارات تقل كى ہے۔ روى ان ابن الكوا قال لعلى امن كنت حيث ذكر الله ابابكر فقال ثانى اثنين افعا فى الفار فقال ويل لك كنت على فراش رسول الله صلى الله علمه وسلم

این کواء نے حضرت علی برالفیز سے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو اللہ تعالیٰ اور دوس سے دوسرا تھا۔ جبکہ دونوں غار میں سے دوسرا تھا۔ جبکہ دونوں غار میں سے تھ تو حضرت علی برالفیز نے فرمایا: جھ پر افسوں! میں حضور معنی تفاقیہ کے بستر پر تھا۔ (بحار الافوار: ۲۲می ۵۳۷/۵۳۵)

واقعه جحرت قرآن عكيم مين

آیے ! اب اس واقعہ جمرت کو قرآن تھیم کی ذبان سے سفئے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

الله تنصروه فقد نصرة الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين انهما في الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايدة بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العلياـ

(سورة توبه: ١٠٩)

"اگرتم اللہ کے رسول کی مدونہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے۔جس وقت اے کا فروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھ کے کہ رہا تھا۔ کرغم نہ کھا ' بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چراللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور اسکی مدد کی ان لئکروں سے جن کوتم نے نہیں دیکھا۔ اور کا فروں کی بات کو نیچا کردیا 'بات تو اللہ کی بلند ہے۔ "

# بعض شبہات اوران کے جوابات

بعض لوگوں نے اعر اضات کے ہیں بح ان کے جوابات کے ذکر کے جاتے ہیں۔

سوال: فد کورہ بالا آیت میں تسکین کا اتارہا رسول اللہ من پہنچ ہے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ پر ٹیس۔ جواب: ① ایسے لوگ معارف قرآئی سے واقف معلوم ٹیس ہوتے۔ ورند اتنی می بات بھی مجھے ٹیس

آ عتی - کدهگیرائیں تو حفرت ابو محرصدیق والثی اور الله تعالی تسکین اتارے سرور کا نات شیکار جومطمئن ہیں - مید قاعدہ کے بی خلاف ہے۔

دائل کی روشی میں اہلست کا پینظریہ سے کہ حضرت ابو برصد بن والین نے جب کفار کو جو در غالر کی ہوئے جب کفار کو جو در غالر بی بی بیٹے اعدہ کین ہوئے جب در غالر بی بیٹے اعدہ کین ہوئے جب حضور علیہ الیہ اللہ معنا کی جم شکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور مَعَنا جس مضیر جمع مسئل کی ہوں۔ بس لیغ جر میں میں ابو بکر بھی شریک ہوں۔ بس بیغ بر مسلم نے حضرت ابو بکر صدیق بی بی بیٹ میں ابو بکر بھی شریک ہوں۔ بس بیغ بر اسلام نے حضرت ابو بکر صدیق بی بیٹ کے اپنی اس معیت میں شامل کر لیا۔

(۲) شید حضرات اس پراعتراض کرتے ہیں کہ ابد بکر صدیق بڑاٹھؤنے اظہار حزن کرے گناہ کیا جبی تو رمول اللہ مضرفی ہے اس سے روکا۔ جواب: کوئی ان نا آشنا و ناانسافوں سے بوجھے کہ اگرغم کرنا یا ڈرنا گناہ ہے تو حضرت موکیٰ علیائلم جادو گروں سے مقابلہ کرتے وقت کیوں ڈر گئے تھے۔؟ آخر اللہ تعالی نے''لاتعنف انت الاعلی''(اےموئی !ڈریئے تہیں آپ بی غالب ہوئے گئے) فرما کران کا ڈر دور فرمایا ۔ جب اللہ تعالی نے مجزات عطا کرکے فرمایا کہ جابر فرعون اور اس کی قوم کونسیحت فرمایا ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجزات عطا کرکے فرمایا کہ جابر فرعون اور اس کی قوم کونسیحت نے موما علیائلم نے فورا عرض کیا:

"اخاف ان يقتلون " جميح خوف ب كدوه مجيح قل كر دواليس ك\_

پھر جب دونوں حضرت موی اور حضرت ہارون ﷺ فرعوں کے سامنے جانے سے محمرائے تو اللہ تعالی نے بیرفر ماکر' لات بعاقا انعی معکما''تم دونوں مت ڈور میں تمہارے ساتھ ہوں دونوں کا ڈردور ہوگیا۔

پس غور کا مقام ہیہ ہے کہ جب حضرت موی اور حضرت ہارون پیلاما وجود نبوت کے خوف کر ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس خوف پر ان کو حمّاب ند ہو۔ اور ان کی نبوت میں فرق نہ آئے تو اگر حضرت ابو بحرصد بق ڈائٹوئٹ نے جو بالاتفاق نبی ندیتھے۔ خوف کیا تو کیا گناہ کیا؟

بلكه جس طرح خدا تعالى في حضرت موى اور حضرت بارون بيهم كو 'اننى معكما' فرماكر مطمئن كرديا اى طرح رمول الله من الله عنه الله معنا " فرما كر حضرت ابو بكر صديق وللنور كو مطمئن كرديا -

علاوہ ازیں جا بجا قرآن مجید میں خوف کے الفاظ انبیاء کرام بھی کی نسبت وارد ہیں مضرین اور فریقین (شیعد سی) نے ان کے ظاہری معنی مراد لئے ہیں۔ اور کس نے بھی خوف کو معصیت اور سماہ ، نقص میں شار نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیمیں کو کیا کہو کے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیمتھ کیما تا شکھایا تو وہ فاوجس منھم خیفة۔ (۱۰/۲۰/۲۰/۲۰)

ان سے دل میں ڈر کئے۔

(اس خیال سے کہ کہیں بدلوگ بدی سے چیش نہ آئیں کیونکہ نمک نہیں کھاتے)۔

تب النكدف كهادلا تعف إذا ارسلنا الى قوم لوط "اسابراتيم! آب كي خوف ندكرين اورجم سه فدر ري-"

(٣) شيعه معرات كابياعراض مى ب كمحصرت الويكرمديق والتفاراز فاش كرن كيله روت

اور ہائے ہائے کرنے لگے کہ جن کے میں معنی ہیں۔اور وہ دشمنوں سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے دشمنوں کواطلاع دینے کیلے بھی پاؤں باہر کیا اور سانپ کے ڈینے سے پیچیے ہٹایا ، اور بھی روئے چلائے تا کہ دخمن آ وازین لیں ' لیکن وہ کسی طرح کا میاب نہ ہو سکے۔

جواب: اس كا جواب بير ب كم بائ بائ كرنااور زور زور سے چلانا حضرت الو كر مدن والنائيات كہيں بھى تابت نہيں ہے۔اسك قرآن مجيد سے تو حزن كرما تابت ہے اور حن كے معنى نوحہ و فریاد کے نیس میں میں میں عاری نمیں مائے تو خود این مضرین کی بات تسلیم كركيس-ان كى تغير خلاصة المنج مين اس كا ترجمه يول كيا ہے۔:

" چول گفت پیغیر پارخودرا ایمره مخور"جب کہا پیغیر ﷺ نے اپنے پارکوغم مت کھا۔

ر ہا بیسوال کہ دشمنوں ہے ملے ہوئے تھے اور مختلف طریقوں ہے ان کو باخبر کرنا چاہتے تھے کہوہ غار میں چھپے ہوئے ہیں۔

بياعتراض بالكل بي موده ب\_اگريني بات تقى تو ان كوآب جناب عن كاتك ماته شال ہونے کی کیا مصیبت پڑی تھی؟ پھر جب وہ عادیش سے اور دشمن بالکل قریب بھٹے گئے سے تھ تو رونے ك بجائ كيا وه بابرنكل كرحضور علي المنظمة كود بال كرفار تين كراسكة تقي؟ اس وقت ورا كفكار دينا ای اطلاع کیلے کافی تھا۔ ایے لوگوں پر جرت ہے کہ جوالی ایس باتیں منہ سے نکالے وقت ذرا خیال نہیں کرتے کہ لوگ ہاری عقل و دانش کے متعلق کیا رائے قائم کریں ہے؟

اس اعتراض کے جواب میں سیدمبدی علی خال صاحب جو پہلے شیعہ تھے۔ بعد میں ی موے اپنی کتاب" آیات بیات" کے صفح ۲ عیس کیا خوب رقطراز ہیں۔

"اگر کوئی ذرا بھی غور کرے تو موافق اصول عقا ئدشیعوں کے حضرت ابو بکر صدیق واللہ کا ک

نبت حن وخوف کا اطلاق ہو بی نہیں سکا۔ اس لئے اگر وہ اقرار کریں کہ حضرت ابو کر صدیق ر الفنو حقيقت ميں خائف تھے تو ہم پوچھتے ہيں كه ان كوا پئي جان كا المريشہ اور اپنے اوپر تكليف ي نيخة كا

دُرتَهَا يا يَغْمِر مِنْ يَعْتَكُمُ كَايْداد مسيبت كاخوف؟

اگر ان کو اپنی جان کا خوف تھا تو بیرتول باطل ہوجا تا ہے۔ کہ وہ دیشمنوں سے ملے ہوئے تھے اور راز فاش کرنا جائے تھے۔اس لئے کہ اگروہ کافروں سے ملے ہوئے ہوتے تو چران کو کیا ڈر

بوتا؟

اوراگر کافروں سے ملے ہوئے نیس تھے بلکہ ان کو کافروں کی طرف سے خیال اپنے او پر ایذ ا

النے کا تھا تو اس سے دو ہاتیں ثابت ہوتی ہیں۔

ا کیک مید کہ کفار بسبب ایمان اور رفاقت پیٹیبر علیظ کیٹا کے ابو بکر صدیق ڈاٹھٹی ہے ایک دشمنی رکھتے تھے کہ ان کے قل کے دریے تھے۔ تو اس سے وہی بات ثابت ہوئی جس کا ہم (سنی) دموئی اُٹر تے ہیں۔

دوسرے یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کا ادادہ بھی بھی داز فاش کرنے کا نہ تھا۔ اس لئے کہ جن لوگوں سے خود ان کوخوف تھا اور جن کے ڈر سے غاریش چھے ہوئے تھے ان بی پر اپنا دان گا ہر کرتے اور اپنے آپ کو معرض ہلا بکت میں ڈالنے اور اگر یہ کہا جائے کہ مصرت ابو بکر صدیق گائیڈ کوخوف پٹیم رائیڈ کی کوخوف پٹیم رائیڈ کی کوخوف پڑاد الحمینان سے بہتر ہے۔ اور الیے عیب کی بڑار ہار کا برائی ہیں۔ بھیس تو کیا فرق پڑتا گی بڑار ہار کی با اگر کفر بھی بھیس تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم ایسے خوف کو شوات شیعہ نے گئاہ کہا اگر کفر بھی بھیس تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم ایسے خوف کو شوات ہو اور ایمان سے بہتر بھیس گے۔ اور بھتے ہیں اور ای خوف صد محتال کے معدرت میں۔ اور کیتے ہیں اور ای خوف سے معترت صدیق ایک کی معدرت کا اعتقاد کریں گے۔ اور کرتے ہیں۔

اس لئے کہ اگر چدابو برصدیق ڈائٹو کو پیٹیم عافظ التا ہی جان اور سلامتی پر لفین کال تھا۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ شاہ ہر دوسرا باوشاہ دین دونیا ایک عار شک و تاریک میں رونق افروز ہے۔اورجس طرح چاندکی وقت ابر میں چھپ جاتا ہے۔ای طرح ماہ نبوت عارمیں چھپا ہوا ہے اور جس کا مقام صدرۃ انتہٰی ہے بھی اوپر ہے وہ ایک شک جگہ میں قیام فرما ہے تو یمی حالت پیٹیم میں بھی تھانی کے دل کو پارہ پارہ کرتی تھی اور ان کو بے چین کرری تھی۔

ی اوران و بے بین حروق کی اور محمد میں تی توزید کے دن و پارہ پارہ مری کی اوران و بے بین حروق کی۔

چنا نچ الو بکر صدیق ڈاٹٹو کا پہلے خود عارش جانا اوراس کوصاف کرنا اور سب سورا خول کو اپنی ایس پرشاہہ ہے اور پھر

پاکی درد ناک حالت میں جب انہوں نے کفار کو در غار پر دیکھا تو بخیال ایڈ اے بیغیر علیہ المیتائی کے ایک درد ناک حالت میں جب انہوں نے کفار کو در غار پر دیکھا تو بخیال ایڈ اے بیغیر علیہ المیتائی کے بھی مصدمان کے دل پر ہوا ہوگا۔ اس کو دبی جانے میں یا وہ عاشق جانے جس کا معشوق اس کے سم پر جملہ آور ہوتے ہوں اس وقت کوئی اس جائی مسامنے کی تو کہ اس وقت کوئی اس ماشنے مسامنے کی اس وقت کوئی اس کے ماش مسامنے کی ایس مسامنے کی خربی ندہوؤہ عاشق صادق کے خوف واضطراب پر طعنہ ند کرے تو کیا کرے؟

اے بھا کیو! ذرا پنیم علیفالمتام کے ماتھ محبت تو پیدا کرو۔ پھر پینیم علیفالمتام کے جانگاروں پر اُ

ہواالزام دیکھو گر جبتم کومجت ہی نہیں ہے تو تم اس کی حقیقت کیا جانو؟

تو نازین جهانے و ناز پرورده

ترايز سوز درون و نياز ما چه خر

چو دل بہ مہر نگاری منہ بنے ہے

ترا ز حالت عثاق بے نوا یہ خبر

''<sup>یی</sup>نی اے امارے معثوق! تو ماز ونعت میں پرورش یافته ایک جہال کا معشوق ے۔ تھے کو ہاری عابرتی اور دل کی جلن کی کیا خبر؟ اے چاندے چیرے والے

. ہمارے محبوب! جب تونے کی معشوق کی محبت میں اپنے دل کو قیاد نہیں کیا۔ تو

مجھے کیا خرکہ بچارے عاشقوں پر کیا گزرتی ہے؟"

شیعول کے گھر کی گواہی

اس سوال کا جواب شیعول کے مشہور عالم قاضی نور الله شوستری کی زبانی سنے وہ کہتے ہیں: "جناب شیخ ورجواب نوشته که ایس کلمات نه منهب علمایی شیعه است بلكه عوام واوباش بطريق استهزأ گويند أكر رسول شب نماذ از ابوبكر والنوائي ترسيديس بايسته كه مرسه ما وابوبكر والنوء عسر والفيَّاء عشار الله المعنود بردك بين چنانكه پيغمر پنماني ميرفت ابوبكر الأثنامي وفست وبهم حال وفتن مصد يضيقة ومرون ابوبكر والثي سے فرمان خدا نبودہ ( باس الوئن مطور ایان من ۱۴، روایت فی ایمل مبدا بلیل قرویی ) تُن نے جواب میں لکھا کہ بدالفاظ کدابو برازخودساتھ ہوئے تھے۔ یارسول اللہ طابعة النا، سے افتائے راز کا اندیشر کرتے تھے۔ علائے شیعد کا فدہب نیس۔ بلد وام اوباش بطور مسخر کہتے

ہیں۔ اگر رسول اللہ مطابقیم نماز میں ابو بحر والنوا ہے ڈرتے تھے تو عمر والنو اور عثان والنوا ہے بھی ڈرتے تھے۔ کیل چاہئے تھا کہ تیوں کو ہمراہ لے جاتے اور جس طرح پیٹیمر دومروں سے چھپ کر ك سف ابوبر والنيوس بهي حيب كر جاسكة منف بيرحال! محد المنتقة كا جانا اور ابوبكر مدين

اللہ کوایے ہمراہ لے جانا تھم خدانہ تھا۔

### 

شیعه عالم طابا قرمجلس امام ابوعبدالله سے روایت كرتے ہيں:

عن ابى عبدالله سنل جعلت قداك سمى رسول الله عَيْقَة إبا بكر الصديق قال نعم

ابوعبدالله سے ایک سائل نے بوچھا کہ میں آپ برقربان ہوجاؤں کیارسول الله عظیمین نے ابویکر والله کا الله عظیمین کا نام دیا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! امام ابوعبدالله نے ان لوگوں کی تردید کردی جو کہتے ہیں۔ صدیق اکبروٹائنو کو "مصدیق" کالقب رسول الله عظیمینی نے نیس الوگوں نے دیا تھا۔

( بحار الاثوار: ج٢ص ٥٣٥)

### حضرت على والنين كي نزويك بهي "صديق" حضرت ابوبكر والنيئ اي تص

علامه طبری شیعہ نے اپنی کتاب الاحتجاج شد حضرت علی والٹنو سے صدیث ورج کی ہے کہ حضرت علی والٹنو نے فرمایا:

كنا معه اى مع النبى عَيْجَهُمُ على جبل حراء اذ تحرك الجبل فقال له قر فانه

لیس علیك الانبی وصدیق وشهید" بم ینی حضرت ابو بكر واشند اور من نبی كريم منطقة اسك ساته حراء نامی بهاز ريست

م کی بھاڑ میں جنٹش ہوئی۔ اس پر رسول اللہ مع بھانے بہاڑ کو مایا: کہ قرار کی بھاڑ کے بہاڑ کو مایا: کہ قرار کی بھر کیڑا کیونکہ تھے پر سوانے ایک نی ایک صدیق اور ایک شہید کے اور کوئی نہیں۔

می بخاری ش برصدیث ان الفاظ ش آتی ہے: عن انس بن مالك ان النبی ﷺ صعد اُحُداً و ابوبكر و عمر و عثمان



احدا اين جكه يرمضوط ره كوتكه تحديزي مدين اوردوشهيدين-

( منح بخاری باب بده الخلق ٔ باب ففل ان بر سید نورمجر بخش قبتانی جن کا روحانی سلسله امام علی رضا سے ملتا ہے۔ حضرت علی ڈکاٹھز کی تغییر

آيات قرآني كانموندورج كرتم بوع كلهة بن:

وفي قوله تعالى" الذي جآء بالصدق وصدق به" قال علي تَثَيِّرُ الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق به أبويكر الصديق رضى الله عندً

یعی الله تعالی کے ارشاد کہ جو صدالت لیکر آیااور جس نے تقعدیق کی حفرت على ذلاتنو نے فرمایا کہ جو صدق لے کر آیا وہ حضرت محمد مطابقة بین اور جس نے ائى تقىدىق كى دە حضرت ابوبكرصدىق دانشا بين - ( بحوالادىيا مى ١٠)

# صدیق اکبرسادات کے نانا 🕚

شيول كى معتركاب (كشف الغمه ص٢٢٠) ين ب:

محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امه ام عبدالله بنت الحسن بن على بن ابي طالب واسم ولدة جعفر و عبدالله وامها امر قروة بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي إلله عند

محر بن على (انام باقر) كى والده كا نام إم عبدالله بنت حسن ب اور الي بيول كانام جعفر اورعبرالله بجن كي والده كانام ام فروه بنت قاسم بن محر بن الي يكر صدیق رفیشو (امام جعفر صادق اور ایکے بھائی عبداللہ حضرت صدیق اکبر الله الله على الماس من )۔

## امام جنفرصادق کے نزدیک حضرت ابوبکر رہائٹی صدیق ہیں

حضرت المام جعفر صادق والليئ ت آپ ك ايك غريد في سوال كيا كد كيا تلوار كاج اؤكرنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا: جائز ہے۔ اس لئے کہ "قد حلی ابوبکر الصدیق سیفه بالفضة" حضرت ابو برصدیق براتش نے بھی اپن تکوار کو جا عمی سے جزاد کیا تھا۔ اس مرید نے کہا کیا آپ

و بركوايدا (يعن صديق) كمت بين أس بردوايت من وارد ب-

نوثب الأمام من مكانه وقال نعم الصديق نعم الصديق فلا صدق الله

قوله في الدنيا والاخرة

اس پر امام اپنی جگہ کسے اچھلے اور کہا' ہاں! وہ صدیق ہے باں! وہ صدیق ہے۔جو اے صدیق نہ کے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو دیا و آخرت ش سجا نہ کرے

(كشف الغمه عن معرفة الائمه (على بن عيلى)

قارئين كرام! آپ فيصله كري كيا وه شيعة حفرات كيتم بين جوحفرت صديق اكبر النافذ كو معاذ الله مسلمان مائة كيليم بحق تارخيس يا حفرت المام جعفر صادق النافية بحق تارخيس يا حضرت المام جعفر صادق النافية بحق تارخيس و صديق فرمار من بلكة آپ كوصديق شدمائ والول كو بدوعا و درم بين فيا صاعتبروا يا الول اللهاب (تعريم الميان المين عمل ١٨) مسلمون الماد الاسلام بها

"والذى جاء بالصدى وصدى به" كي تغير بل مصنف بكمتا ب:
"وقيل الذى جاء بالصدى وسول الله وصدى به أبويكر يتى الله كفرمان
"جاء بالصدى" س مراد معزت رسول اكرم من المنهجة أور" صدى به" س مراد الإ كرمدين المنه بين س

### 

شیعہ عالم ملا باقرمجلس نے عیون الرضا کے حوالہ سے حضرت امام حسین بن علی سے بید صدیث ساکی ہے:

کہ ابو بکر رہی تفقیہ جھ سے میرے کان کی جگہ پر بین اور حضرت مر رہی تفقیہ جھ سے
میری آ کھ کی جگہ پر بیں۔ اور حضرت عثان رہی تفقیہ جھ سے میرے دل کی جگہ پر
بیں۔ جب دوسرا دن آیا 'قو بین رسول اکرم مضیعی باس گیا۔ آپ کے پاس
حضرت علی رہی تفقیہ 'حضرت ابو بکر دہائین حضرت عمر رہی تفقیہ حضرت عثان دہائین بیشھے
موت تھے۔ بیس نے کہا اے میرے ایا! میں نے آپ سے کل آپ کے ان
اصحاب کیا دے بیں بول فرماتے سان فرمایا: بال! میرے انگی طرف اشارہ کیا اور
فرمایا: وہ میرے کان آ کھ اورول بیں۔ (بحارال اورج میں میں)

# دين كيليخ آنكهاوركان

ای طرح کی ایک حدیث کو کم نے حذیفہ بن ممان سے روایت کی ہے جس میں ہے کہ ا حضور مضطرف نے دور دراز ملکوں میں میلٹے سیمینے کی خواہش کی عاضرین نے عرض کی ابو بحر والمنظر ،عمر والمنز موجود میں آب نے فرمایا:

انه لاغناءلي عنهما انهما من الذين كالسمع والبصر-

ان دونوں سے میں مستغنی تبیل مول وہ دونوں دین کیلئے کان اور آ کھ کی طرح میں۔

# صحابہ میں صدیق کے لقب سے مشہور تھے

شیعه کی معتر کتاب اخبار الرجال میں بیروایت ہے۔

حدثنا أيوب بن نوح عن صفوان عن عاصم بن حميد عن فضيل الرسان قال سمعت إبا داود وهو يقول حدثنى بريدة الاسلمى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الجنة تشتاق الى ثلثة قال فجاء أبوبكر فقيل يا أبابكر انت الصديق وانت ثانى اثنين اقهما فى الفار فلو سالت رسول الله من هؤلاء حوالثائة قال أنى انحاف ان اسأله فلا اكون منهم فيعيرنى بنوتيم.

قال ثمر جاء عمر فقيل له يا ابا حفص ان رسول الله ﴿ يَعْتُهُمْ قَالَ ان الجنه

تشتاق الى ثلثة وانت الغاروق الذى ينطق الملك على لسانك فلو سألت رسول الله من هولاء الثلثة فقال انى اخاف ان اسئاله فلا اكون منهم فيعيرنى بنو عدى ـ (ربال ص.٠٠)

فر مایا: پر عمر المائنة تطریف لائن أنیس کها گیااے ابوحفس! رسول الله معنظم نظر مایا: پر عمر المائنة تطریف لائن خصول کے تنت ان کی طرف مشاق ہے۔ اور آپ فاروق ہیں۔ آپ کی ذبان پر فرشتہ کام کرتا ہے۔ پس اگر آپ ان مخصول کے بارے رسول الله معنظم ہے سوال کریں۔ آپ نے فرمایا: جھے ڈر ہے کہ میں ان میں نے در ہوں تو جھے بوعدی ان سے عاد دلائمیں۔

اس روایت سے کم از کم اتا تو معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں محابہ کرام میں حضرت الویکرصدیق وی الفیادان اثنین اور حضرت عمر والفید فاروق کے لقب سے مشہور معروف تھے۔

حضرت علی طالعیهٔ کے نز دیک

# حفرت ابوبكرصد يق والنيئة افضل امت بين

حضرت محمد بن حنفيه كى روايت ہے كه يل في الدر على وَكُونُونُ ) سے يو جيها:

اي الناس خير بعد النبي ﴿ يَعْمَهُمُ قَالَ ابو بكر قلت ثم من قال عمر-

( بخارى: كناب بده الخلق الب فضل ابو بمر )

حضرت محد بن حضيف اپن والدحضرت على النفؤ سدوايت كى كدانهول ف نى معققة س يوچها اوكول من سكون انشل ب؟ آپ معققة فرمايا: ابو بكر



يس نے كہا چركون؟ فرمايا: عرفاتي-

حضرت صديق اكبر الله كانفيات يرمحاب كرام فوالله كاجماع بـ

حضرت على رالنذن كوسيده فاطمه خالفي كالمشوره

حفرت ابوبكر صديق وثانينا أور حفزت عمر وثانينانے حفرت على وثانينا كو حفزت سيده فاطم

### حضرت فاطمه والغناك جبيزى خريداري

جن کو بی کریم منعظانے اپنی بیاری بٹی فاطمة الزبرا فنانا کے لئے جميز خريدنے پر مقرر فرمايا۔ ابوبکر صدیق ڈائٹنؤ کی معیت میں چند صحابے کو بازار بھیجا جن میں حضرت بلال ڈائٹنؤ کوخوشبو خریدنے پر مقرر فرمایا: عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ کو دوسرا سامان خریدنے کیلیے بھیجا۔ جب سامان ہ

خرید بچے تو کچھ سامان ابو بر صدیق رفائظ نے اٹھایا اور باقی سامان دیگر صحابہ نے اٹھایا جب حضور ا مِنْ يَكُمْ كَى خدمت مِن حاصر ہوئے تو حضور عَيْنَالْمِيَّا) ہرايك چيزائے باتھ مِن ليت اور ملاحظہ فرمات اور دعا کرتے کہ خداوندا! یہ چیزی میری الل بیت پر مبارک ہول۔(جلاءالع ن: جام ٢٥١)

# بیٹی رسول اللہ مضافیتہ کے نکاح میں

جنہوں نے اپنی بیاری بٹی مصرت عائشہ صدیقہ ڈیانٹا نکاح محبوب خدا مصرت محمد مصطفے من المارة المارة التاريخ ووم ١٤٤١)

# حضرت علی طالفنہ کی آپ سے عقیدت

جن كے مقدى نام برعلى الرنفنى شيرخدا والله الله الله الله علي كانام الويكر ركھا۔ جوميدان كربلا ميں اپن بھائى حضرت امام حسين والنيزات پہلے شہيد ہوئے۔

(جلاء العبون: ١٩٢٧ روضة الشميدس ٢٦٦ الينا ٢١٩)

### الله تعالى كى معيت

جب ني پاک منطقة امراه صديق اكبر ريانونو قارثور ش يتحيه اوروشن وبال پيچ تو اس وقت ا

صدين آكبر ر النفية كوفم بواكدكيس وشن رحت عالم عليه كالكيف ندين كي تو الله جارك وتعالى في الله جارك وتعالى في ا

لا تحزن ان الله معنا

غم نہ کر بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

(ترجمهٔ مقبول: ص ۱۲ سایاره ۱۰ سورة توبه)

جب خلیفہ سوم حصرت عثمان رہائٹیئی شہید ہوگئے تو حصرت علی دہائٹیئے کے دست مبارک پر لوگوں نے بیعت کی تو آپ (حصرت علی ڈہائٹیئو) نے مختلف شہروں میں خطوط کیصے۔ جن میں ایک خط آپ نے حصرت سیدنا معاویہ رہائٹیئو کوککھا وہ بیرتھا۔

" بعض البنانة و حاضر كے لين تن باقى ره گيا ہے كدوه بيعت كى الانتيار سے بيت كى الم البنانة و حاضر كے لين تن باقى ره گيا ہے كدوه بيعت مى افتيار سے كام مباور نه غير حاضر كے لئے تن ہے كدوه بيعت سے روگردانى كر سے شورى تو مهاجرين و افسار كے لئے ہے اگر انہوں نے كى آدى كے انتخاب پر الفاق كر ليا اوراسے امام قرار دے ديا تو بيالله كى اور پورى امت كى رضا مندى كيلئے كانى ہے۔"

( نيح البلاغة: مطبوعه لا بودج ٢ ص ٢٠ في البلاغة: معرى ج ١٠ في البلاغة: فيض الاسلام مطبوعة تبران ص ٨٣١)

خلفاء ثلاثه كے حضرت على مثالثينُ اور

### اہلِ بیت کے ماہین خوشگوار تعلقات

شیعہ وی حضرات کی مفق علیہ روایات اور انجہ الل بیت کی مستد احادیث سے تابت ہوتا کے مظفاء ثلاث اور حضرت علی اور ان کے الل بیت کے ماین خوشگوار شریں تعلقات قائم تھے۔ یہ ان کے لیے شفق اور خیر خواہ تھے۔ اور اس کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے کہ وہ سب"اشداء علی الکفار رحماء بینھم" کے بورب بورے مصداق تھے۔ یعنی کفار پر شخت اور آپس میں رحیم و شفق ۔

شفق ۔

# عفرت الوبكر صديق اور عمر فاروق را النفية الى خلافت متعلم كى پيشگوئى

احادیث میں شیخین کی خلافت بلافعل کی پیشگوئی موجود ہے اور تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ منظم میں مفرت ابو بمرصدیق اور حضرت عمر فاروق بھاتھا کی خلافت کی پیشگوئی فرمادی ہے۔

شیعہ کی معتبر تغییر فتی سورہ تریم کی تغییر میں بدروایت نقل ہے کدرسول کریم عظوم نے اپنی زوجہ مرمد حفرت هفصہ فالونا سے فرمایا:

ان ابا بكرِ يلى الخلافة من بعدى ثمر بعدة ابوك.

بیتک میرے بعد ابوبکر بنائنی طافت پائیں گے چراس کے بعد تیرے والد

(حفزت عمر مثالثنيا) - (تغير في ج مص ٣٧١)

حضرت حفصہ رفائنجائے حضور علائلاے لوچھا آپ کو کس نے بتایا: تو حضور علائلا نے ارشاد فرمایا:"الله الحبردي" جمجھ الله نے بتایا۔

### حضرت على والنوا كوخلافت كي خوا بش نهضى

نج البلاغة اورمتندروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی بڑھائی کو خلافت کی کوئی خواہش نہ تھی چنانچہ نج البلاغہ میں ان کا ارشاد ہوں نقل ہے:

> ومن كلام له تَلِيَّتُهُما تبض رسول الله عَيْقَةَ خاطبه العباس و ابوسفيان وفى ان يبايعا "بالخلافة فقال: ايها النفس شقوا امواج الفتن سفن النجاة وعرجوا عن طريق المنافرة وضحوا تهجان المفاخرة\_

حضرت علی در النونو کا کلام ہے کہ جب رسول اللہ من وقات پائی اور عباس اللہ سن وقات پائی اور عباس اور البوسفیان در البوسفیان در البوسفیان در البوسفیان در البوسفیان در البوسفیان کی بیعت کریں۔ فرمایا: اے لوگو! نجات کی مشتول کے ساتھ فتنہ کی موجول سے بچو اور باہمی نفرت پھیلانے سے جدا ہوجاؤ اور ایک دوسرے پر فخر جمانے کا تاج اتار پھیکو۔

حضرت ابو بکر صدیق رخانیٰ کی خلافت کے خلاف فتنہ پیدا نہ کرو۔ ان کی خلافت نجات کی کشتی ہے۔ اب میری بیعت مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کا طریق ہے۔ اس سے پر ہیز کرو اور تمہارا جو خیال ہے کہ خلیفہ عبد مناف کی اولاد میں کیوں نہ ہوا؟ بی تیم سے کیوں ہوا؟ مینم ور اور فخر کا طریقہ ہے۔ اس فخر کے تاج کو سرے اتار دو اور بی تیم کو اپنے مقابلہ میں کم مت بجھو۔

افلع من نهض بجناح او استسلم فأراح

و چخص کامیاب ہوگیا جوقوت باز و کے ساتھ اٹھایا اطاعت کی اور راحت دی۔

مطلب یہ کہ کامیابی دونتم کے آ دمیوں کو ہے۔ ایک وہ جو توت کے ساتھ خلافت کا اوجھ اٹھانے کیلئے کھڑا ہوا۔ اور دوسرے وہ جس نے اطاعت کی اور کوئی فتنہ کھڑا نہ کیااور اپنی جان کو اور

سب مسلمانوں کوفتوں سے بیا کردادت دی۔

يعرفز مايا:

پر حصرت على طالفيز نے فرمايا:

"ومجتبى الثمرة بغير وقتٍ إِينًا عِهِمَا كالزارع بغير ارضه"

اور ایسے وقت میں پھلوں کا چینے والاً جب کہ ان کی پُٹنگی کا وقت نہیں آیا 'ایے شخص کی طرح ہے جوغیر کی زمین میں کھیتی ہوتا ہے۔

عَالبًا آپ کو پیشگوئی وہ معلوم ہوگی کہ رسول اللہ مطابقیۃ کے پہلے خلیفہ خضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹو ہی ہونے والے تھے جس کا تغییر تی کے حوالہ ہے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

ے والے سے اس معرف کے خوالدے اس کے بھی و حری ہے۔ شیعول کی تفییر ( جمع البیان ج ۵ م ۱۳ مطبور تبران ) میں کی مضمول نقل ہے۔

اس پیشگوئی میں حضرت ابو بکر صدیق دائینئه کو خلیفهٔ بالصل قرار دیا گیا تھا۔ حضرت علی رائین پر جھتے تھے کہ ابھی میری خلافت کا وقت نہیں آیا۔ (نج البانہ نواں خلیہ)

ر النظام المسلم على ما النفري علاقت كا وقت بين آيا و ( 5 البلاز وال حضرت على مثلاثاتية حضرت صعد اين اكبر مثلاثية؛

عفرت کی تفاقۂ عفرت صلای اجر ری وز کی خلافت پر بوجہ خدائی فیصلہ کے راضی تھے

چنانچەفرماتے میں:



رضينا عن الله قضائه وسلمنا له امرة اترانى اكذب على رسول الله ضريحة والله لا انا اولمن صدقه فلا اكون اول من كذب عليه فنظرت في امرى فاذا اطاعتى سبقت بيُعتِي واذا العيثاق فيعتقى لغيرى

فاذا اطاعتی سبقت بیعتی واذا المیثاق فیعنقی لفیدی

ہم اللہ کی تقدیر پر راضی بین اور ہم نے اسکا معاملہ ای کے سپر دکردیا ہے۔ اب
مخاطب! کیا تو سجستا ہے کہ میں رسول اللہ میں پہلے ان کی تقدیق کی ہے اس میں سب سے
منبیں ہوسکا۔ میں نے سب سے پہلے ان کی تقدیق کی ہے اس میں سب سے
پہلیان پر جھوٹ ہولئے والانمیں بنول گا۔ پس میں نے اس معاملہ پر فور کیا تو
پہلیان پر جھوٹ ہوا کہ بیعت کرنے سے پہلے جھے پر اطاعت واجب ہو چکی تھی۔
میری گردن پر میرے غیر کیلئے عہد و بان موجا ہے۔

# خلافت گدلا پانی اور گلو گیر کرنے والالقمہ ہے

حفزت علی ڈاٹھڑ کس طرح خلافت کیلئے اُدے مارے بھر کتے تھے جبکہ وہ اس کی ذمت کررے ہیں گئے البلاغد میں ہے کہ جب حفزت عباس اور حفزت ابو سفیان ڈٹھٹھٹانے آپ کی بیعت کرنے کو عرض کیا تو آپ نے بیچی فرمایا تھا:

هذا مآء اجن ولقمة يحص بهآء اكلها

بدایک گدلا پانی اورایسالقم ب جو کھانے والے کے گلو کیم موکز رہے گا۔

(في اللافه خطبه نبره بعض شخول مين تبره ب)

ظفر مہدی نقق ی نصیر ہودی شیعہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے 'بیر خلافت تو ایک گندہ پائی ہے اور وہ لقمہ ہے جس کے کھانے والے کو اچھو ہوجاتا ہے۔

(شیعہ بھی عجیب لوگ ہیں ایک طرف تو حضرت علی دائشہ کا یہ قول لکھتے ہیں کہ ظافت گدلا پانی ہے دوسری طرف ظافت کے حصول کیلئے آپ بلکہ سیدہ فاطمہ الزہراء وہائشہ کو حصول خلافت کیلئے انصار و مہاجرین کے دروازوں کے چکر لگواتے ہیں۔ اور خلافت کی بھیک ما تکتے دکھاتے

ہیں۔ابل انصاف کیلے غور کا مقام ہے)۔(سدیدی)

# حضرت علی طالعیٰو کی حضرت ابو بکر طالعیٰو کے ہاتھ پر برضاور غبت بیعت

شیعد کی کتاب منارالحد کی میں فدگور روایت کے مطابق حضرت علی بڑاتھ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مضرور کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہونے گئے تو میں نے برضاور غبت خود حضرت ابو کر دلائش کے پاس جاکران کی بیعت کرلی۔ اور جہاد میں حصد لیا۔

چنانچەفرماتے ہیں:

فهشیت عند ذالك الی ابی به يكر ويايعته ونهضت فی تلك-م*ن حفزت ابو بكر صديق بنائيز ك* پاس گیا اورانگی بیعت کی اور ایج ساتھ جہاد میں شامل ہوا۔

### مجھے چھوڑ دو

حضرت سیدنا عمّان المنطق کی شہادت کے بعد جب حضرت علی بناتین کی بیعت کا ارادہ کمیا گیا تو آپ نے فرمایا ' دعونی وسعوا غیری' مجھے چھوڑ دو اور میرے سواکسی اور کو (خلافت کیلے ) ڈھوٹھ و۔ (نج المالد خلیہ ۹۰)

ان الفاظ سے صاف فاہر ہے کہ حضرت علی دائٹنیا ہے آپ کو نہ تو منصوص خلیفہ سیجے تئے۔

نہ خلافت کی خواہش رکھتے تھے۔ ورنہ بیہ نہ فرماتے کہ ججھے چھوڑ دو کمی اور کو خلافت کیلئے تلاش

کرو۔ وہ یہ جھتے تھے کہ خلافت سابقون اولون مہاجرین وانسار کے مشورہ سے قائم ہوتی ہے نہ ان

لوگوں کی بیعت کرنے سے جنہوں نے حضرت عثان دائٹنی کو خلاما شہید کیا تھا۔ اس کلام کا آخری

فقرہ بیہ۔۔

وان ترکتمونی فانا کاحد کھ ولعلی اسمعکم واطوعکم لین ولیتموہ امر کم وانا لکھ وزیراً غیر لکھ منی امیراً۔
تم میرا پیچیا چھوڑ دو گے تو ش بھی تم ش سے ایک ہوں گا اور امید ہے کہ تم سے زیادہ اس فض کا حکم مائے والا اور اس اطاعت تم سے زیادہ کر خوالا میں ہوں گا جمکوتم اپنا امیر بناؤ گے اور ش تمبارا امیر بنے سے تمبارا وزیر بنا بہتر سمجت ہوں۔ (ایدا)

# حضرت علی رہائنٹ<sub>و</sub>ۂ خلافت قبول کرنے پر

### راضی نہ تھے انہیں اس پر مجبور کیا گیا

علی البحر انی شیعه مصنف نے اپنی کتاب منار الهدی میں حصرت علی جائین کی بی تقریر بھی نقل کی ہے' جب لوگ بیعت کیلیے آپ کے پاس گئے تو فرمایا:

حتى اذا انقسمتم على عثمان اتيتموة فقتلتموة ثم جنتمونى لتبايعونى فابيت عليكم وامسكت يدى فناز عتمونى ولبسطتم يدى فكففتها و مبدتموها فقبضتها وازدحمتم على حتى ظننت ان بعضكم قاتل بعض او انكم قاتلى فقلتم بايعنا لانجر غيرك ولا نرضى الابك بايعنا لانفترق ولا تختلف فبا يعتكم و دعوت الناس الى بيعتى فمن يايح طوعاً قبلته ومن الى لم اكرهه وتركته.

یباں تک کہ تم سے عثان غی بڑا شیع ہے دشنی کی پھر اسکا محاصرہ کرکے اسے قل کردیا۔ پھر تم میرے پاس آئے کہ تم میری بیعت کروتو ش نے انکار کردیا اور اپنے ہاتھ کو تبہاری بیعت لینے سے بند رکھا طرقم نے جھے ہم کی ایس تک اور میرا کہ تھا تھے کا کانا چاہا تو بیس نے اسے بیچھے کو کھیٹا تم نے جھے کہ کھیٹا تم نے جھے کو کھیٹا تم نے جھے کی کھیٹا تم نے جھے کو کھیٹا تم نے جھے کی کھیٹا تم نے جھے کی کھیٹا کی بہاں تک کہ کہ میں نے جھے لیا کہ تم ایک دوبرے کو آئ کر دنے والے ہو یا یہ کہ ضرورتم جھے تل کہ اور گوئ کی اور کو گوئ کی دوبر کی کو ربیعت کے لائق انہیں پاتے ہوئے کہ اور کو گوئ کی بیعت کے لائوں نہیں کہ بیعت کے لائوں کو بھی اپنی جھے تک بیعت کے لائوں کو بھی اپنی جھے تک میں نے قبول کو بھی اپنی بیعت کی جس نے قبول کر کہا اور جس نے میری بیعت سے انکار کر دیا میں نے اسے بیعت پر مجبور ٹین کی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہیں اس وقت ابو بکر صدیق رفاقی کی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہیں اس وقت ابو بکر صدیق رفاقی کی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہیں اس وقت ابو بکر صدیق رفاقی کی خصرت کی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہیں اس وقت ابو بکر صدیق رفاقی کی دعورت کیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہیں اس وقت ابو بکر صدیق کی دعورت کیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہیں اس وقت ابو بکر صدیق کی دعورت کیا اور بھی کی بھر کری نے جرنیس کیا اور میں دی کے درخیش کیا اور میں دی کی دوبر کیا گوئٹو کی بیعت کی دیوبر کیا گوئٹو کی بیعت کی درخارہ کیا گوئٹو کی بیعت کی درخار گوئٹو کی کریوبر کیا گوئٹو کی بیعت کی درخارہ کی دوبر کیا گوئٹو کی بیعت کی درخارہ کو دیا گوئٹو کو کا کریوبر کیا گوئٹو کی بیعت کی دیوبر کی دیا جو کریوبر کیا گوئٹو کی کریوبر کیا گوئٹو کی کیا دوبر کیا دوبر کیا گوئٹو کی کریوبر کریوبر کی کے جرنیس کیا اور میں کریوبر کیا گوئٹو کی کریوبر کیا گوئٹو کیا گوئٹو کی کریوبر کیا گوئٹو کریوبر کیا گوئٹو کی کریوبر کیا گوئٹو کی کریوبر کیا گوئٹو کی کریوبر کیا گوئٹو کی کریوبر کیوبر کریوبر کریوبر کی کریوبر کریوبر کیا گوئٹو کریوبر کریوبر کریوبر کریوبر کریوبر کریوبر کریوبر کریوبر کی کریوبر ک

الاحداث حتى زاءً الباطل وزهق وكانت كلمة الله هى العليا ولو كرة الكافرون فتولى ابوبكر تلك الامور وسدد وقاربواقتصد و صحبته مناصحا واطعته في ما أطاء الله فيه جاهداً وماطمعت ان لوحدث به حدث ويرد إلى الامر الذي بايعته فيه-

(منارالعدي ش-سازعلي البجر اتي. (١٣١٩هـ/١٩٠١)

اور میں نے ان حادثات میں بہاں تک سرگری سے حصد لیا کہ باطل بہا ہوگیا اور میں نے ان حادثات میں بہاں تک سرگری سے حصد لیا کہ باطل بہا ہوگیا اور محصد بی خاتین نے ان امور پر قابو پالیا اور آپ نے درست مضبوط اور میا نہ روی کا طریق افتیار کیا اور میں نے پوری خیرخوائی کیساتھ آپا ساتھ دیا اور میں نے ان امور میں آپ کی اطاعت کی اختیار کی گوشش کی جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ۔ اور مجمعے برطح نہیں ہوا کہ حضرت ابو برصد بی زبائی کوشش کی کوئی میں آپ نے اللہ حادث پنچے اور خلافت کا امر میری طرف لوث آئے جمکی میں نے ان کے ہاتھ حادثہ پنچے اور خلافت کا امر میری طرف لوث آئے جمکی میں نے ان کے ہاتھ ایر بیعت کی تھی۔

### حضرت على مثالثنة اور حضرت زبير طالثنة كامشوره

حضرت علی ڈٹائٹٹو نے حضرت زبیر ڈٹائٹٹو کے ساتھ ٹل کر بھی یمی فیصلہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر ڈٹائٹٹو ظافٹ کے سب لوگوں سے زیادہ حق دار ہیں۔

چنانچدروایت ہے:

قال على وزبير ماقضينا الا في المشورة وانا لنرى ابا بكر احق للناس بها انه لصاحب الغار وانا لنعرف سننه ولقد امره رسول الله ﷺ بَنالصلواة بالناس وهوح.

حضرت على ادر حضرت زبير و النظافية في كما كدخلافت كى باره ميس بم في يكى طع كياكد بيد مشوره سى به وفى في جيه ادريد كد حضرت ابوبكر والنفيظ كوسب لوكول سى زياده اس كا حقد الرياسة بين ادر حضرت رسول كريم منظيظة في أنيس حكم ديا تعاكد



وه آپ کی زندگی میں لوگوں کونماز پڑھا کیں۔

(شرح نيج البلاغدلابن الي الحديد الشيعي ج اص 26)

اس عبارت میں حضرت ابو بکر صدیق و النین کی خلافت کی تین دلیلیں ہیں۔

سقیفهٔ بنی ساعدہ میں حضرت علی ڈالٹی کی حضرت ابوبکر طالفین سے بیعت

طرى نے صبيب بن الى ثابت كامناد سے روايت كى ہے:

ان عليا كأن في بيته فأتىٰ اليه الخبر عن جلوس ابي بكر للبيعة فخرج في

قميص ما عليه ازار ولا رداء عجلاً كراهيته ان يبطئ عنة حتى بايعه ثمر جلس اليه وبعث فاحفر ثوبه وتخلله ولزمر مجلسه

حفرت على والني كمريس تع جب انيس يه خريجى كه حفرت الوبكر صديق

د الثانؤ بيعت كيليز بيٹھے ہيں۔ تو آپ صرف ايک قيص بين ازار اور چادر پہنے پغير

جلدی سے نکل پڑے اس امرکو نا پند کر تے ہوئے کہ کبیں بیعت سے پیچھے ندرہ

جاؤں۔ يہاں تك كربيعت كربي ينجرآ كيے ياس بيٹے رہے اور ايك آ دى كو

بھیجا جس نے آئے کی گڑے لا کر دیئے اور انہیں پین لیا اور آ کی مجلس میں بیٹینے

كاالتزام كيا\_(طبري:ج٠٠٥ ٢٣٥)

شیعد کی معترکتاب احتجاج طری مطبوعه نجف اشرف مصنفه احمد بن ابی طالب طری سے ص

پر حضرت على الرتضى والنيز في حضرت ابو بكر والنيز كا باته پكرا اوران سے بيعت كى ثمر تناول يدا ابي بكرٍ فبايعه

پھر حضرت علی الرتضلی متنافیز نے حضرت ابو بمرصد بق منافیز کا ہاتھ پکڑا اوران سے

احجاج طری کے بیص ۵۹ پر ہے۔

قال اسامة له هل بعته فقال نعم يا اسامة

حفرت اسامہ ڈاٹٹوئی نے حفرت علی الرتقنی ڈاٹٹوئی سے بوچھا کیا آپ حفرت

57.

صدیق اکبر وانتیز کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں؟ فرمایا: ہاں! اے اسامہ! شرح نیج البلاغہ ورنجنیہ س ۱۸۸ اور کشف الغمہ ص ۱۸۸ اور حق الیقین فاری ج اول ص ۱۳۸ اور ۱۳۸ اور فروع کافی کے کتاب الروضہ کافی ص ۱۵ اور ۱۳۹ اور جلاء العمیون فاری کے ص ۱۲۸ اور غزوات حیدری وغیرہ کتب شیعہ میں مختلف طریقوں سے حضرت علی الرتقنی بڑائنی کا حضرت صدیق اکبر وٹائنیڈ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ثابت ہے۔

شیعه حفرات کا مجتمد انظم شریف مرتقی علم العدی اپنی معتبر کتاب الثانی کے ص ۱۳۹۸ پر رقم طراز ہے" ثم مدیدہ فبالید" پھرسیدنا حضرت علی الرتفنی وٹائٹوٹ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اورسیدنا صدیق اکبر وٹائٹوسے بیعت کرلی۔

چر کی شریف مرتفی اپنی کتاب الثانی کے س ۱۳۹۹ در ۱۳۹ کی کلصت ہیں: فالطاهر الذی لا اشکال فیہ انه علینظیماید مستدفعاً للشر وفراداً من الفتنة کس ظاہروجہ جس پر کوئی اشکال و اعتراض نہیں اس بیعت کی ہد ہے کہ علی علینظ نے صدیق ڈاٹنؤ کے ہاتھ پر بیعت کرئی تاکدشر دفع ہواور فتنہ وفسادے

### حضرت علی واللیہ نے حضرت سفیان کی مدمت کی

حضرت علی مخالفتا کا مومناند اور دیا تمداراند موقف به تفا که حضرت ابو بکر صدیق را الفیای رسول الله معنفیقات که بعد بها فلیفه بونے کے سب سے زیادہ الل بیں ای لئے انہوں نے معضرت ابوسفیان را الفیان کی فوتی امداد کی بیکش کو تحکرادیا اور اس کی اس بیش کش کی ندمت فرمائی کی چنائی کی المحاد می عبدالعزیز کی روایت ہے کہ:

جآء ابوسقيان الى على فقال عليكم علىٰ هذا الامر اذل بيتٍ فى قريشٍ اما والله ان شنت لاملانها علىٰ ابى فضيل خيلاً و رجلاً ققال على طالما غششت الاسلام واهله فما ضرتهم شيئاً لا حاجة لنا اليخيلك و , جلك لولا انا راينا ابابكر لها اهلاما تركناهـ

حفرت الوسفیان جائین نے حفرت علی خالفت آکر کہا کہ اس (امر خلافت)
میں قریش کا اونی گھرانہ تم پر قابو پایا گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اس وادی کو
ابوفسیل پر حفرت الویکر صدیق جائین کی کنیت تھی سواروں اور پیادوں سے
بھردوں اس پر حفرت علی جائین نے حفرت الاسفیان جائین نے قربایا کہا عرصہ
بہلے تم اسلام اور مسلماتوں کیا تھ فتنہ پردازی کرتے رہے ہواور انہیں کوئی ضرر
نہیں بہنچا سے جمیس تمہارے سوار اور پیادوں کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر ابوبکر
جائین کو ہم خلافت کا اہل نہ پاتے تو ہم انکا بیجھا نہ چھوتے، یعنی اس مقصد میں
کامیاب نہ ہونے دیتے۔

### صحابة كرام كے مشوروں میں اللہ تعالی كی رضائقی

حضرت على المرتضى حيدر كرار والثانية حضرت امير معاويد والتناك عام الني ايك مكوب ميس

لكھتے ہيں:

انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر وعمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد و انما الشوری للمها جرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلك لله رضی فان خرج من امرهم خارج بطعن اوبدعة ردوه الی ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المومنین و ولاه الله ماتولی (فی البائری محترب) من اوبر عنون رضی الله ماتولی (فی البائری محترب) می رب او ولاه الله ماتولی و بال بعت کی تی انبول نے مرب اور و بر وان کی بیعت کر می اصول پر و بال کی بیعت کر می اصول پر و بال کی بیعت کر می اصول پر و بال کی بیعت کر موجود نہ ہو۔ اس و در کرنے کا اختیار نیس اور شور کی کاحق مرف مهاج بن و انسار کو ہے وہ داگر کی برائیا کر لیس اور اس کی میں اندکی رضا و کو ہے دو آگر کی پر ایکا کر لیس اور اس فی ایک کی رضا و خوشود کی جی عالی کر اس و ای میں اندکی رضا و خوشود کی جی عالی کر اس و ایک کی حال کی عرص سے وہ خوشود کی جی عالی کر اس و ایک کار کی برائیا کر کی اس اور اسے طیفہ مقرر کر لیس تو ای میں اندکی رضا و خوشود کی جی عالی کر اس و ایک کار کی میں اندکی رضا و خوشود کی جی عالی کر اس و اس کر بی کو کے دو می دو اگر کی برائیا کر اس اور اسے گلیفہ مومون کی طریقے سے بی خوشود کی جی عالی کر کی دو سے دو آگر انکار کر سے تو اس سے گری کی کی دو مومون کی طریقے سے بی میں بی دور سے اور آگر انکار کر سے تو اس سے گری کی کی دور سے اور آگر انکار کر سے تو اس سے گری کی کی دور سے اور آگر انکار کر سے تو اس سے گری کی کی دور سے اور آگر انکار کر سے تو اس سے گری کی کی دور سے اور آگر انکار کر سے تو اس سے گری کی کی کی دور سے اور آگر انکار کر سے تو اس سے گری کی کی دور سے دور آگر کی کی دور سے دور آگر کی کی دور سے دور آگر کی دور سے دور آگر کی دور سے دور کی انگری کی دور سے دور کی کی دور سے دور کی دور کی دور کی دور سے دور کی کی دور سے دور کی کی دور سے دور کی دور کی دور سے دور کی دور کی دور کی دور سے دور کی دور کی

کر دوسری راہ پر ہولیا ہے۔ اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالی بھی اسے ادھر ہی ۔ پیمروے گا۔

حضرت علی خالفنے کے اس کمتوب گرای سے ظاہر ہے کہ آپ کی بیعت بھی پہلے خلفاء کی طرح موشین کے باہمی مشورہ سے ہوئی اور آپ نے بداصول بیان فرما دیا ہے کہ خلافت کا انعقاد انصار و مہاجرین کے مشورہ سے ہونا چاہیے ، پھر آپ نے اس بات کواس کمتوب میں واضح کردیا ہے کہ جس مشخص پر بیدلوگ انفاق کرلیں اور اسے امام قرار دیں تو اس کی خلافت کا انعقاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے متصور ہوگا۔ کیونکہ مومنوں کے انتخاب میں بی خدا کی رضا ہے ، پھر جو اس کے مخالف ہوجائے اور طعن کرے اور الزام دے تو اس سے مجمانا چاہیے نہ سمجھے تو اس سے مومنوں کا راستہ ترک کرنے کی اور طعن کرنے اور الزام دے تو اسے سمجھانا چاہیے نہ سمجھے تو اس سے مومنوں کا راستہ ترک کرنے کی ویہ ہے کا ذاتی کو بیاہے۔

ت حضرت امير الموشين على فرانيئون اى خط من "غيد سبيل المومنين" اور ولاه الله مندن " عند سبيل المومنين " اور ولاه الله مندل " كانفاظ من فيل كي آيات قرآني كر طرف اشاره كيا به جس سرة ب ن موثين ك فرايد منتخب خليف كر قل ف خروج كرن وال سر جنگ كاتهم اخذ فرمايا ب

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب:

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى 'ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنر وساً و ت مصيراً ـ (التراء:١١٥)

جو تنص رسول کی مخالفت کرے بعد اسکے کہ اس کیلئے ہدایت واضح ہوگئ اور مومنوں کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ پر چلے تو ہم اے اوھر ہی چھیر ویں گے۔ جدھر وہ چھرا اور اے جہنم میں واخل کریں گے اور وہ بری لوٹے کی عگہ ہے۔

"دوستم بجرانی شارخ نج البلاغ" نے اس قول کی شرح میں تکھا ہے کہ حضرت امیر علیات کہ حضرت امیر علیات کہ حضرت امیر علیات کہ اس قول کی شرح میں تکھا ہے کہ حضرت امیر علیات کہ اس ولاء الله" ہے آگے "ما تولی "کے بعد سورہ نام کی ہے جس میں پوری آیت ندکور ہے مگر رضی مصنف نج البلاقہ نے اپنی عادت کے مطابق اس آیت کو حذف کر دیا کیونکہ بیان کے عقائد واغراض کے ظاف پڑتی تھی۔



طبری نے عمرہ بن حریث سے اسناد سے روایت کیا ہے اس نے کہا میں نے سعید بن زید رُکھنٹ سے بوچھا کہ دھنرت ابو بکر رہ کھنٹن کی بیعت کب کی گئی؟ کیا آپ رسول اللہ میں بھنٹے کی وفات پر حاضر تھے؟ اس نے کہا ' ہال! جس د آن رسول اللہ میں بھنٹے ہوفات یا گئے۔

كرهوا ان يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعةٍ ـ

محاب کرام بخائد آن بات کو ناپند کیا کہ وہ دن کے کمی حصد میں جماعت سے باہر دہیں۔

ميں نے بوچھا كياكوئى بيعت سے پيچيے رہاتو فرمايا:

لا الامرتد او من قد كادان يرتد لولا ان الله انقذهم من الانصار

(طری م س ۱۳۲۷)

مرمدین کے خلاف جہاد کے مشوروں میں حضرت علی والٹین کی شرکت

حضرت ابو بكر صعديق و النيوني في مرتدين كے خلاف الشكر جمع كے اور خود ان كے مقابلہ ميں لكانے كے بارے ميں حضرت على والنيوني اور صحابہ كرام و في النيون سے مشورہ ليا۔ تو حضرت على والنيونے آپ كو بذات خود جنگ كے ميدان ميں نہ جانے كا مشورہ ان الفاظ ميں ديا:

> اين تذهب من المركز وانت نظام الاسلام واليك مدار الاسلام لا تخرجن من دار الخلافة ولكن ارسل مع العسكر نائباً منك.

(شجر الاولياء ص٥٢)

آپ اس حال میں کہاں جاتے ہیں آپ تو نظام اسلام ہیں اور آپ پر اسلام کا مدار ہے۔ آپ دارالخلافہ سے ہرگڑ ہاہر نہ نگلیں 'بلکہ اپنا کوئی نائب لشکر کیساتھ بھیج دیں۔

چنا نیے صفور طال تیا کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو بکر صدی تی خالفین نے حضرت خالد بن

چنا چیہ سور طبیعیا کے دسان سریت سے بعد سمرت ہو بھرسکریں ہی تھ ہے سمرت حامد ہن ولید رخائفؤ کو نائب بنا کرنشکر کے ساتھ بھیجا۔ایک نشکر کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رخائفیٰ کو بھیجا' ان مجاہدوں نے مرمذین کے ساتھ جہاد کیا۔ بعض کو آئل کیا ادرابعض کو گرفتار کیا ادرا کثر نے تو یہ کرلی۔

### حضرت علی وٹالٹھۂ نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا

حضرت علی نرانتیئی نے صرف مشورہ پر ہی اکتفاء نہ کی بلکہ خود بھی مرتدین کے مقابلہ میں میدان میں نکل کر جہاد کیا 'اور مرتدین کوقل کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ڈٹائیٹو کی خلافت میں مدد کی۔ چنانچہ شیعہ مصنف ملا فتح اللہ کا شانی نے ترجمہ نجج البلاغہ میں اس مکتوب کی شرح میں جو حضرت علی ڈٹائیؤنے نا لک اشتر کو والی مصر بنا کران کے ساتھ جیجا 'ایل مصر کو لکھا ہے:

اللی تو الله اسر ووال سمرینا بران بے ساتھ بیجا اس سمروسما ہے:

بدانکہ درزمان خلافت ابوبکر بسیاس از عرب برگشتند از دین و

مرتد شدند داصعاب وراں اسر عاجز و حیران شدندچوں بازونے

چیدری اہل ارتداد رابسفر فرستاد و بازاسر دین را انتظام واد

حفرت ابوبکر دائین کی خلافت کے زمانہ ش بہت سے عرب دین سے برگشة اور

مرتد ہوگئے۔امحاب اس امریس عابز وجران تھے جناب امیر عیابین نے برال

مرتد ہوگئے۔امحاب اس امریس عاجز وحیران تھے جناب امیر علائلانے یہ حال دیکھا تو امحاب کی دلداری کی اور حیدری سے اہل ارتد ادکو دوزخ میں پہنچا کر امر دین کومظلم کیا۔

بحار الاا توارج 4ص 124 میں حضرت علی مڑائٹیؤ کا بیان ہے کہ ابو بکر مڑائٹیؤ کی خلافت میں جب میں نے لوگوں کودین سے برگشة اور مرتذ ہوتے دیکھا۔

فنهضت مع القوم في تلك الاحداث حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العلياء

تو میں نے بھی ان حادثات میں قوم کیساتھ ہوکر دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ باطل نا بود ہوگیا اور اللہ کاکلمہ بائد ہوا۔

علی البحر انی (شیعہ) نے اپنی کتاب میں معترت علی ڈاٹٹؤ کا بید کتوب ورج کرتے ہوئے "فنصصت مع القوم" سے مبلے بیالفاظ مجی روایت کئے ہیں۔



فمشيت عند ذالك عند ابي بكر فبايعته

پران حادثات پر حضرت الويمر خاننيز كے پاس كيا اور اكلي بيعت كرلي\_

(منارالحدي صي٣٧٣)

یہ روایت دوسری جگہ پوری نقل کی گئی ہے۔ صاحب نیج البلاغة نے بیعت ابو بکر ڈھائیڈے متعلق بیالفاظ حذف کردیئے بین۔

حافظ این کشرنے لکھا ہے کہ حضرت علی جہائیا حضرت ابدیکرصدیق بڑائیا کے پیچیے کسی بھی نماز میں منقطع نہیں ہوئے اور وہ ذی القصد کی طرف جہاد کیلئے حضرت ابدیکر صدیق جہائی ہے ساتھ لکا آپ کوارسونت کرمرمز مین کے خلاف لڑائی کیلئے لگلے تھے۔ (ابدید، انھایہ: ۵۵ سسم)

حضرت على والنيز؛ نے حضرت ابوبکر والنیز؛ کی

### خلافت برنماز میں ان کی امامت سے دلیل قائم کی

حضرت علی ڈائنٹوئے حضرت ابو بمرصد ہی ڈائنٹو کی اطاعت اور ان کی بیعت اس لئے کی تھی '' کدرسول اللہ ﷺ نے اپنی بیماری کے ایام میں آئیس امام الصلوٰۃ مقرر فر مایا تھا' چنا ٹچے حضرت حسن ڈٹائنٹو سے روایت ہے:

عن الحسن قال قال على لما قبض النبى عَنْ المِنْ الذي المرنا فوجدنا النبى عِنْ المِنْ الله عن المرنا فوجدنا الله عن المحرفي الصلواة فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله لديننا (طِنَّات النسمة ٣٠ جمه الإنكرم الأمراه)

کھرت علی بنالینیڈ نے حضرت ابو بکر بنالینڈ کے

پیچیے نماز وں کا سلسلہ بھی منقطع نہیں کیا

وكان على يصلي في المسجد الصلولة الخمس فلما صلى قال له ابوبكرٍ

وعمر وكيف بنت رسول الله يخ الله على الأوارا الزارج ٥٥ ( عاد الازارة ٥٥ ( ٥٤)

حصرت على وَالنَّوْيِ اِنجول ثمازي مجد من پڑھتے تھے تو جب نماز پڑھی (ایام مرض وفات فاطمہ میں) تو ابو کر وعر وَالنَّائِ نے حضرت علی ڈٹائٹؤ سے بوچھا کدرسول اللہ

النافظة كى بين كاكيا حال ب؟

حافظ ابن كثير نے لكھا ہے:

ان علياً لم ينقطع عن صلوةٍ من الصلوات خلف الصديق وخرج معه الى

ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال اهل الردة ـ

حضرت علی ڈائٹنٹو نماز ول میں ہے کسی نماز میں بھی حضرت صدیق ڈائٹنو کی اقتداء میں پیچھ خبیس میں مار مقر مکس اتبر جرار میں زی مانتہ کی طرف انکار

سے پیچیے نہیں رہے۔ اور آ کی ساتھ جہاد میں ذی القصد کی طرف نکا جب حضرت صدیق و انٹیزا نی تلوارسونت کر مرتدین کے خلاف از ائی کیلئے نکلے۔

(البدلية والنبايةج ٥ص ٢٣٩)

### ایک شبهاوراسکا جواب

(۱) اگرکوئی کی بحث چیه ماہ بعد بیت کرنے والی روایت ہے اس تئم کا استدلال کرے کہ صدیق اکبر ڈائٹینہ کی خلافت کوسیدنا علی الرتفنی ڈائٹیز حق نہ بیجھتے تھے اس لئے چید ماہ تک بیعت نہ کی۔ تو اس کا بیاستدلال غلط ہے۔ کیونکہ ناحق جمیشہ ناحق ہے

### پہلا جواب:

اگر حفرت الو بکر صدیق ڈائٹن کی خلافت حفرت علی ڈٹائٹن کے زو کی ناحق تھی تو پھر چھ ۲ ماہ بعد کیے حق ہوئی؟ کہ جس کوشلیم کر کے حضرت علی ڈٹائنز نے بیعت کر لی۔



### دوسرا جواب:

اس شبہ کا دوسرا جواب ہیہ ہے کہ سیدناعلی الرتضیٰ رفیائیڈنے نے پھا کاہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بٹائنڈ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی دہ دوسری بار اجلاس عام میں کی ہوگی۔ در حقیقت تو وہ حضرت صدیق اکبر بٹائنڈ کے ہاتھ پر فورا انتقاد خلافت کے دقت بیعت کر پچکے تھے جیسا کہ حاکم اور بیمی میں منقول ہے ادر این حبان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور اس کی شرح 'شرح العقائد ص ۲۹۳ میں منقول ہے۔ پر منقول ہے۔

انه بایعه نبی اول الامر ..... حتی اعاد البیعة بعدستة اشهر حفرت علی ڈٹائٹو نے حفرت صدیق اکبر ڈٹائٹو کی بیعت اول امریش کر لی تھی پھر چید ۲ ماہ کے بعد دوسری ہار بھی کی۔

در حقیقت سیدناعلی المرتضی رفاتین کا بیر بیعت قبول کرنا اس وجہ ہے تھا کہ ان کو حضرت صدیق اکبر رفاتین کی دیانت والمنت پر پورہ اپورا اعتماد واعتقاد تھا اور کیسے ندہونا جب کہ رسول اللہ معظم تھینائے ہے حضرت صدیق اکبر رفاتین کو افضل ترین عیادت نماز میں تمام مجمع صحاب وائل سنت و بنی ہاشم مختائیز کا امام اور اپنا قائم مقام مقرر فرمایا حالا نکہ اس وقت سیدناعلی اور سیدنا عباس سیدنا عقیل سیدنا طلحۂ سیدنا زیبر سیدنا ابوذر خفاری سیدنا عماد وغیرهم مؤنینی سامنے تھے۔

جياك في البلاغة كى شرح درة نجفيه كم م ٢٢٥ رم قوم ب.

وكان عند خفة مرضه يصلى بالناس بنقسه .....فلما اشتد به المرض امز ابابكرٍ ان يصلى بالناس.....وان ابابكرٍ صلى بالناس بعد ذلك يومين ثمر مات.

ای وجہ سے حفرت سیدناعلی الرتھنی ڈٹائٹو بھیشہ حفرت صدیق اکبر ڈٹائٹو کی خلافت کے زمانے میں ان کے چھیے نماز پڑھتے رہے جیسا کہ شیعہ کی معتبر کتاب احتجاج طبری کے ص ۲۰طر ۳ایر ہے۔

ثعه قاهر وتهیأ للصلواة و حضر المسجد وصلی خلف ابی بکر پھر حفرت علی الرتضٰی رئیانیزا شھے اور نماز کیلئے تیاری کرکے مجد میں حاصر ہوئے اور حفرت ابو بکرصد میں دلیانیز کے چیھے نماز پڑھی۔

شیعہ کی مشہور تغییر تی میں بھی الفاظ فہ کور ہیں اور حجد باقر اصفہائی شیعہ نے اپنی معتبر کتاب مراۃ العقول شرح الاصول والفروع کے ص ۳۸۸ پر اور شیعہ کا مشہور ومعروف مترجم قرآن جید ترجمہ مقبول احمد کے ضیمہ ص ۲۱۵ پر شیعہ کی اردو کتاب غزوات حیدری کے ص ۲۳۷ پر حضرت علی ڈولٹوئ کے حضرت صدیق اکبر رٹائٹوئ کے چیچیے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔

شریف مرتضی شیعہ جمیم اعظم نے اپنی معتبر ترین کتاب الشافی کے ص ۳۵ پرتسلیم کیا ہے کہ حضرت علی الرفضی دانشوں نے حصرت صدیق اکبر رہی تو غیرہ طلفاء راشدین سے بیعت بھی کی۔ اور نمازیں ان کے چیچے پڑھیں اور مالی وظیفے اور عطیے بھی لئے اور ان کی مجالس میں شرکت کی اور آمدنت بھی رکھی۔ آمدرت بھی رکھی۔

### حضرت على رالتنيز كااپنا فيصله كن بيان

حضرت امام حسین و النفظ کا بیان ہے کہ حضرت علی و النفظ کا ارشاد ہے کہ میرے بارے میں ا خلافت کی کوئی وصیت موجود تبیل تھی اس مضمون کی مفصل روایت رہے ہے:

اخرج ابن عساكر عن الحسن قال لما قدم على البصرة قام اليه ابن الكواء وقيس بن عبادٍ وقال الا تخبرنا عن مَسِيَّرك الذي سرت فيه تتولى على الامة بضرب بعضهم ببعض اعهد من رسول الله عهد اليك فحدثنا وانت الموثق الامين على ماسمعت فقال اما ان يكون عندى عهد من النبى في الله في ذالك فلا لان كنت اول من صدق به فلا اكون من كذب عليه ولو كان عندى عهد بن



مرة و عمر ابن الخطاب يقومان على منبرة ولقا تلتهما بيدى ولو لم الحد الا بردى هذا ولكن رسول الله لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأةً فمكث في مرضه اياماً وليالي يأتيه الموذن فيؤذنه با لصلوة فيأمر ابابكر فيصلى بالناس وهو يرى مكاني ولقد اراهت امراة من نساء ة ان تصرفه من ابي بكر يصلى بالناس فلما قبض الله نبيه في المؤلفة اصل الاسلام للنيانا من رضيه نبى الله في الموات المالاة الصلاة الميانا من رضيه نبى الله في المينا وكانت الصلوة اصل الاسلام وهو امير الدين وقوام الدين فبايعنا ابا بكر فكان لذاك الهلا لم يختلف عليه منا اثنان ولم يشهد بعض على بعض لم يقطع منه البرأة فاديت الى ابى بكر حقه و عرضت طاعته وغزوت معه في جنودة وكنت الحذاء الغاني واغزوا اذا اغزاني واضرب بين يديه الحدود

( تاريخ الخلفا وللسيوطي مطبع محري ص ١٢٠)

این عساکر نے حضوت حسن رقائی ہے اس روایت کی تخریج کی ہے کہ حضوت علی دوالیت ہیں اور ایست کی تخریج کی ہے کہ حضوت علی دوالیت ہیں ہوں ہوں ایس کے اور ایس کی اور اور قیس بن عباد نے کھڑے ہوکر ہو چھا کہ آپ ہمیں اس سے فہر دیں گے جس پر آپ چل رہے ہیں کہ آپ امت پر ایک دوسرے سے فکرا کر حکومت کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو نی کریم میں ہیں ہیں کو قوصت حاصل ہے بجو انہوں نے آپ کے متعقق کی۔ آپ ہمیں بتا نمیں کیونکہ آپ فی حضوت اس پر حضرت علی والین نے جو بات کی ہاں میں آپ معتبر اور اللین ہیں۔ اس پر حضرت علی والین نے فرایا: ''نہ بات کہ میرے پاس فی کریم میں نے سب سے پہلے آ تخضرت فرمایا: ''نہ بات کہ میرے پاس فی کریم میں نے سب سے پہلے آ تخضرت طرحیق کی قصد بن کی ہے۔ میں نے سب سے پہلے آ تخضرت موقیق کی قصد بن کی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ پر جھوٹ ہو لئے والانہیں ہوگئی کی قصد بن کی ہے۔ میں رسول اللہ میں چیکھ کی کوئی وصیت ہوتی تو ہوسکا۔ آگر امر خلافت میں میرے پاس رسول اللہ میں چیکھ کی کوئی وصیت ہوتی تو ہوسکا۔ آگر امر خلافت میں میرے پاس رسول اللہ میں کوئی وصیت ہوتی تو میں ہوسکا۔ آگر امر خلافت میں میرے پاس رسول اللہ میں کوئی وصیت ہوتی تو میں ہوسکا۔ آگر امر خلافت میں میرے پاس مرسے ہوسکا۔ اگر امر خلافت میں میں میں ان میں کے بیان فراہ میرے پاس مرف میری چاور جی ہوئی۔ (میرا کوئی مددگار نہ ہوتا کہ دون

67 (67)

تو اکیلا بی از پرتا) لیکن رسول کریم رضیفینت قل موسئ میں اور ندآ کی اجا تک وفات ہوئی ہے۔ (بلکہ) آپ کی دن رات بماررے ہیں۔ مؤذن آتا تو آپ اے نماز کی اجازت دیے ' پس حکم دیے کہ ابو بکر بڑائٹیز لوگوں کونماز پڑھائے۔ حالانکہ آپ میرے مرتبہ کو جانتے تھے۔ اور آپ کی ازواج مطہرات میں ہے ا یک نے آپ کوابو بکر ڈائٹیؤ سے رو کنا جا ہا گرآپ نے اٹکار فر ما یا اور غضبناک ہو كر فرمايا: " تم عورتين تو يوسف واليال بهو\_ابوبكر والنينة كونحكم دوكه وه لوكول كونماز پرهائے۔ جب رسول کریم من عظم کا انتقال ہوگیا تو ہم نے اپنے معاملات میں غور كيا\_ بى جم نے اپى دنيا كے معاملات كيليے اس محض كوافقيار كرليا -جس ير (رکن) دین کاسروار اور دین کا محافظ ہے۔ پس ہم نے ابوبکر و النظا کی بیعت كرلى اوروه اس لائق مجى تھے۔اكى خلافت كے باره يس بم سے دوآ دميول كے ورمیان بھی اختلاف نبیس موا اور نہ کسی نے کسی کے خلاف گواہی دی اور نہاس ے بزاری کا فیملد کیا۔ پس میں نے ابو بر واٹھ کو اسکا حق ادا کیا ادر اسک فرمانبرداری کو پیچانا اوراسکے لشکروں میں شامل ہوکر اسکی حمایت میں لڑا' جب وہ مجھے کچھ دیتے تو میں لے لیتا اور جب مجھے الانے کیلئے جیجے تو میں چلا جاتا اور میں ایکے سامنے اپنے کوڑے سے شرعی حدود نافذ کرتا۔

حصرت علی ڈاٹھٹ کے اس فیصلہ کن بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کدرسول کریم مضاعی ہے۔ خلافت بانصل کیلئے کوئی وصیت ندفر الی تھی۔

### كيا غدرينم مين حفرت على طالفيُّ كي خلافت كي وصيت كي تقي ؟

غدریم یا مدیند میں (بربناء اختلاف روایات) بریدہ اسلی برالفیز نے حضرت علی برالفیز کی جناب میں تقدیم فیصلہ اللہ معاشرتی ظلم کی شکایت کی جس پر حضور مطابقہ نے فرمایا تھا کہ علی برافیز کو دوست رکھ۔ اس سے بغض ندر کھ چنانچہ ملا باقر مجلسی (شیعہ) نے باب اخبار غدیر میں عبداللہ بن عباس سے فود بریدہ اسلمی سے روایت کیا:

عن عبدالله بن عباس عن بريدة قال غزوت مع على عَلِيْتِهِ اليمن فرأ يت منه جفوةً فلماً قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنقصته فرأيت وجه رسول الله يتغير فقال يابريدة الست أولى بالمومنين من انفسهم قلت بلى يارسول الله عَنْهَمُ قال عَنْهُمُ من كنت مولاة فعلى مولاة

( يحاد الااتورج ٥ ص ٢٥٤ باب اخبار الغدير)

بحارالاتوار کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی دانشنونے مال غنیمت میں سے ایک خوبصورت لونڈی اینے لئے غاص کر لی تھی۔ان روایات میں میہ تھی لکھا ہے کہ بربیدہ اسلمی کا میہ واقعہ مدینہ میں موا۔ (عمارالانوادج ۲۹۷)

ملا با قر بجلس نے تکھا ہے کہ اس حدیث کو زید بن ارقم بڑاٹیڈ ابوسعید خدری ڈٹاٹیڈ خود پر بیدہ اسلمی م شائیڈ اور ابن ابی اوٹی اور طاویں نے بھی روایت کیا ہے۔ چنانچہ بر بیدہ اسلمی ڈٹاٹیڈ نے اس کے بعد حضرت علی ڈٹاٹیڈ سے زندگی بھرمجت رکھی اور جمل کے واقعہ میں حضرت علی ڈٹاٹیڈ کی طرف سے او تے ہوئے شہید ہوگئے۔ اور اس مقدیث کی مشاہ بہوھی ہوگئی۔

طاہر ہے كہ حضور مضيطة فراه غدر مل خواه مديند مل شكايت كرنے والول كو حضرت على فرائد من شكايت كرنے والول كو حضرت على فرائد سے مسل من اللہ اللہ من اللہ وعاد من عادة "- موقعه تفا- "اللهم وال من والانه وعاد من عادة "-

ید دعائید نقرہ بھی قوی قرید ہے کہ حضرت علی رخانفیز بھی اس حدیث کو خلافت کی وصیت نہیں سیحتے تھے۔ حضرت علی رخانفیز کا اپنا بیان بھی یہی ہے جوشرح نج البلاغة میں این الحدیر شیعہ نے حضرت ابن عباس رخانفیز کی روایت سے نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ بیں:

عن عبدالله ابن عباس قال خرج على على الناس من عند رسول الله عَنَا الله الله عباس قال خرج على على الناس من عند رسول الله الله الله المناس الله الناس الله المناس الله بارناً فاخذ العباس بيد علي ثمر قال يا على انت عبدالعصابعد ثلاث احلف لقد رأيت الموت في وجهه وائي لاعرف الموت في وجهه وائي لاعرف الموت في وجود بنى عبدالمطلب فا تطلق الى رسول الله الله الله المنا الامر ان كان فينا اعلمنا وان كان في غيرنا اوصى بنا ققال والله لا افعل ان

منعناه لايوتيناه الناس بعده قال توفي رسول الله عُفِيَ اللهُ اليومـ

(شرح نيج البلاغدلابن الحديدج اص ٧٥)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضرت علی جائی اللہ معنیقہ کے پاس ہے جبدوہ بیار تھے لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اے اباحسن!

رسول اللہ معنیقہ کیے ہیں؟ اس پر حضرت علی جائی نے فرمایا: المحمد للہ آپ اچھے ہیں۔ راوی نے کہا اس پر حضرت عباس خائی نے حضرت علی جائی گا ہاتھ پکڑا اور کہا: اے علی! تو تین دن کے بعد وُنظے کے باتحت ہوجائے گا۔ میں تم کھا تا ہوں کہ میں نے رسول اللہ معنیقہ کے چہرے میں موت کو دیکھا ہے اور عبدالمطلب کی اولاد کے چہروں سے موت کو بیچان لیتا ہوں تو رسول اللہ عنیقہ کے پاس عبا اور ایجے پاس اس امر (خلافت) کا ذکر کر کہ اگر مدامر ہم میں قائم ہونے والا ہے تو ہمیں وصیت کریں۔

تو ہمیں بتا دیں اگر ہمارے غیر میں ہونے والا ہے تو ہمیں وصیت کریں۔

ال يرحفرت على والثين في مايا:

والله لاافعل ان منعنا لايوتيناه الناس بعد

اللہ کی فتم! میں ایبانہیں کروں گا کیونکہ اگر حضرت رسول اللہ منظیقیجائے ہمیں اس سے روک ویا (لینی حارے حق میں وصیت خلافت نہ فرمائی) تو لوگ مجھی ہمی ہمیں خلافت نہیں دیں گے۔

رادی کہتا ہے کدرسول الله مطابقية اى دن وفات با كئے۔

اس مدیث سے طاہر ہے کہ حضرت علی بڑا تھڑا اور حضرت عباس بڑا تھڑ کر زویک اس وقت 

تک حضرت علی بڑا تھڑا کے تق میں رمول کریم عظی الی کوئی وصیت موجود نہ تھی ورنہ حضرت عباس 
بڑا تھڑا نہیں رمول کریم بھے تھڑ کے باس جا کر بھی وصیت کرنے کیلئے نہ کہتے اور نہ حضرت علی 
بڑا تھڑا نہیں یہ جواب دیتے کہ خدا کی تھم! میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیونکہ اگر رمول اللہ سے تھڑئے بمیں 
روک دیا تو چھرلوگ بمیں آپ کے بعد خلافت نہیں دیں گے۔ بلکہ آپ عباس بڑا تھڑا سے ہے کہ 
بھے مول کریم بھی تھڑنے کے باس جانے کی ضرورت نہیں 'کیونکہ رمول اللہ بھی تقیق اس سے مقدم اس مولاء اور حدیث انت منی بعدنولة ھارون من 
معلوم ہوا کہ حدیث من کنت مولاء فعلی مولاء اور حدیث انت منی بعدنولة ھارون من 
موسی "نے حضرت علی بڑا تھڑا رمول کریم بھی مقولاء اور حدیث انت منی بعدنولة ھارون من 
موسی "نے حضرت علی بڑا تھڑا رمول کریم بھی مقولاء اور حدیث انت منی بعدنولة ھارون من

مضمون کی حدیث حضرت عبدالله بن عباس و الله است صحیح بخاری باب المعانقه وقول الرجل کیف اصحبنا میں بھی درج ہے گویا شیعہ وی اڑیج میں متنق علیہ حدیث ہے۔

ائمہ اہل بیت کے نز دیک حدیث من کنت مولاہ کے معنی

حافظ ابن عساكر في حافظ يمثق بي في ابن مرزوق كر يق سے حسن بن فتى بن حسن بن على ثنائية بن الى طالب سے روایت كى ب كمان سے يوچھا گيا كركيا رسول الله يضيَّقة في من كنت مولاة فعلى مولاة "فيس فرمايا:

انہوں نے جواباً کہانہ ہاں!

للا باقر مجلى في حن بن طريف سے روايت كى ہے كديس في ابو ثير كو كلما كه حديث "مولاة" كم منى كيا يوس؟ انبول في جوابا كلما:

71 71 71

اراد بذالك ان جعله علما يعرف به حزب الله عند الفرقة

( بحار الانوارج ٩ ص ٢٦٧)

رمول الله مضطفة كى مراداس سے بيتى كدان كے ذراية تفرقد كے وقت حزب الله كو پيچان ليا جائے \_ ( جب مسلمانوں ميں حضرت على بنا تفوقه كي حضرت على بناتين كا ساتھ ويا )\_\_

جید الوداع کا ذکر ہے کہ ج سے قارغ ہوکر آنخضرت میں جی آئے مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فر مائی راہ میں ایک مقام خم جو جف سے تین میل پر ہے یہاں ایک تالاب تفاعر بی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں اوراس مقام کا نام روایتوں میں غدیر خم آتا ہے۔ آپ ایک میں ان تمام صحابہ کو جمع کر کے مختصر ساخطہ دیا۔ ٹسائی ،مندا تھر، تر ذری بطبرانی ،حاکم وغیرہ

میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے۔

"مَنْ كُنْتُ مَولاً فعلى مولاة اللهد وال من والاة وعاد من عاداة" جس كو يش محبوب بوتا چاہے ۔ الى جوعلى سے محبت ركھ اس سے تو بھى عربت ركھ اور جوعلى سے عداوت ركھ اس سے تو بھى عداوت رہے ۔

### غلط استدالال

بعض لوگ اس واقعہ سے سیدہ حضرت علی ڈٹائٹؤ کی خلافت بلانصل پراستدلال کرتے ہیں۔ ' جومند رجہ ذیل وجوہ سے تا قابل قبول ہے۔

### (۱) مولی کے معنی کی تشریح

افت میں مولی کے کئی محانی ہیں:رب مالک، دوگار بحب مجوب، بمسایہ، پچازاد بھائی، قریب، حلیف وعقید مرداد، تالی، آزاد، غلام مجمع منعم علیه، دوست ، خمر، بیا، پچا، بھانجا، شریک، مزیل اور مربرست -



وغيرها في النهاية المولى في الحديث وهو اسم يقع على جماعة كثيرة كالرب والمالث والسيد، والمنعم والمحقق، والناصر، والمحب والتابع، والجار، وابن العم، والحليف والعقيد والصهروالعبدوالمنعم عليه

(النحلية جلده ص٢٢٨)

### (۲) قابل توجه امر

ولايت اورة لايت جداجد أدوممدرين ولايت كمعنى نفرت اورة لايت كمعنى توليت،

الوِلاية النصوة والولاية تولى الامو (مغردات الممراغب اصغباني)

مولی ولایت کا اسم فاعل ہے اوروالی وَلایت سے ۔ البقدا مولی کے معنی ہوئے یارومدگاراور والی کے معنی ہوئے امام اور حاکم اور خلیفہ مولی کے معنی اولی بالتصرف یا خلیفہ اورامام نہیں \_لفت رعرب کی شہرہ آفاق کتاب قاموس میں ہے۔

"المولى المالث والعبدُ والمعتقُ والمعتقُ والصاحب والقريبُ لابن العمِّ ونحوة والجارُ والحليفُ والابنُ والعمُّ والنزيلُ والشريك وابنُ الاخت والوكيُّ والربُّ والناصرُ والمنعمُ عليه والمحبُّ والتابعُ والصهرُ

# (۳) قرینه مؤید

قریند مؤید ہے کہ یہاں مولی کے معنی مجوب نے بین کو تکہ (1) متا ملہ میں اور در کر میں اور در کر میں کہ

- مقاب میں عداوت مذکورہ ہے جو محبت کی ضد ہے۔
  - اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
- وب حفرت على رالني في بهل حضور علياتا خودمولا بين-
- "من كنتُ مولاة فعلى مولاة " اور حضور عليائلاً مؤل كے خليفہ نہيں بلكه محبوب مؤمنين كے بين -
- ( ن ) منور طريقة اور مفرت على والتي ودولون بك وقت مولا بين- "من كنت مولاة

فعلی مولاد "اوربیج جبی ممکن ہے کہ مولی کے معنی محبوب اوردوست ہوں ورند ایک ہی وقت میں دو امام اور حاکم اور صاحب تصرف ممکن نہیں۔

## (۴) قرآن میں مولی کامعنی

قرآن کریم میں مولی بھراحت مددگار کے معنوں میں آیا ہے۔

فان الله هومولاة وجبريل وصالح المومنين والملنكة بعدذالك ظهيرا

(الخريم م)

بے شک الله تعالى اور جريل اور موشين اور دوسرے ملائكه حضور رفي و الله كار درگار اور حالى بين -

### (۵) نیجه

اگراس دھائد لی کے آگے ہتھیار ڈال کرایک سیکنڈ کے لئے تشلیم کرلیا جائے کہ کتاب ،سنت ہوت و گارس دھائد لی کے آگے ہتھیار ڈال کرایک سیکنڈ کے لئے تشلیم کرلیا جائے کہ کتاب ،سنت ہوت و گارت و گارت و گارت و گارت و گارت کی اور شاہد ہوں گے ۔اس کے ہم قائل ہیں ورنہ مضور مطابق کی امامت میں شرکت لازم آئے گی اور حضور انور مطابق کے ساتھ ساتھ حضرت علی دائشتو ہمی امام ہو بھے جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

ایک امام ہو بھے جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

ہمرمال جب یہ امامت علی الفور ثابت نہیں صرف اس ارشاور سول اللہ مطابقین سے حضرت

علی طالفتا کی خلافت منعقد نمیں ہوجاتی بلکہ یہ منفقہ طور پر بعد میں کی وقت ثابت و محقق ہوگ۔
اواب الل تشیع وہ وقت حضور مضیقہ کے وصال شریف کے فوراً بعد متعین کرتے ہیں ۔جس کی
ارشاد رسول اللہ مضیقہ میں تصریح تو بجائے خوداشارہ تک نہیں اورائی سے متعدد آیات الہہ
اور بیسوں ارشادات نبویہ اورا جماع امت کی تفلیظ ہوتی ہے اورائل سنت مال بعد وہ وقت متعین کرتے ہیں جب سیدنا حضرت علی بڑا ہوئی نے بعت کی یہ فرمودات خدا اوررسول کے موافق اورداقعات وحالات کے بھی مطابق ہے داورائی میں کوئی قباحت بھی معرفہ نہیں آتی اور نہ کی نص



## (۲) حديث هوولي كل مومن

مولی کے معنی بہال خلیفہ کے معند راور مشکل ہیں۔ کیونکہ حضرت علی بٹائٹیڈ کا مولی ہونا صرف صحابہ کرام زُنائٹیڈ کے ساتھ مخصوص ٹبیس ۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے۔" **ھوولی کل مومن** " (مشکوۃ الصائع باب مناقب علی مرداد التریش)

اثر سيدنا فاروق اعظم طالتينية

حضرت فاروق اعظم رفاتینا نے بھی غدیرٹم کے موقع پرحضور میں پینے کے خطبہ حضرت علی والٹنا ا کو ہدیہ تیریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے فرمایا:

اصبحت وامسيت مولى كل مومن ومؤمنة (رواه اجرمكوة مناقبط)

تم شنج وشاہ ہروقت ہرموئن مرواور مومنہ مورت کے مولی ہو۔اب اگر مولی کے معنی یہاں خلیفہ کے لئے جائیں تولازم آئیگا کہ قیامت تک امامت وخلافت حفزت علی ڈاٹٹیٹوہی کی ہو اور ہیے بدیمی البطلان ہے اوراس کا کوئی بھی قاکل ٹیمیں۔

ماننا پڑے گا کہ بیبال بھی مولی کے معنی محبوب اوردوست ہیں اورسیدنا حضرت علی ڈٹٹٹیؤارشاد رسول مخصیفیٹنے کے کرفیا مت تک ہرمومن مردد محبورت کے محبوب ہیں۔

دوسری احادیث نبوسیای معنی کی تائید وجمایت اور تصدیق ، توثیق کرتی میں۔ارشاد فرمایا:

"لايحب علياً منافق ولا يبغضه مومن" (رداه احرمكارة)

لینی منافق حفرت علی ڈائٹیڈ کو محبوب ٹیس رکھ سکتااور مومن آپ سے بغض وعدوات نہیں رکھ سکتا۔

خود حضرت علی نظافیز رب العزت کی هم کها کرفر ماتے ہیں ۔ کد حضور مطابق کے وصیت فرمانی کہ:

"ان لا يُحبى الا مومن ولا يبغضني الامنافق" (رواوملم بكوة)

اگر مولی کے متی خلیفہ میں اور حضرت علی النافظ کی خلافت حضور مطبیقة کی وفات کے فوراً بعد متحق بوتی ہے جس کا ندار شادر سول میں اشارہ ہے ندکوئی قرینداور بیم علی طور پر جاکر الابت بوتی ہے۔ تقریبارلح صدی بعداب اس دوران میں وہ میتکووں صحابہ کرام دیکھی جو خطبہ غدیم کے وقت

موجود تھے انقال فرما گئے اور حضرت علی ڈٹائیڈ کی بیعت خلافت نہ کر سکے توسوال یہ ہے کہ (۱)ان کا کیا تھم ہے ؟اگروہ محبوبان خدااور منتی میں تواس ارشاد رسول اورام رخلافت کے

اوراگروہ العیاذ باللہ دشمنان خدااور جہنی ہیں توان کا قصور ریجی ٹا کہ انہوں نے حضرت علی ڈاٹٹن کی بیعت نہیں کی ۔

مرسوال یہ ہے کہ وہ بیت کرتے کیے ؟ کیا حضرت علی من النظار المیدوار خلافت مجھی میدان عمل میں نکلے؟

اورانہوں نے بیت نہیں کی جب آپ دعویؑ خلافت کیکر کھڑے ہی نہیں ہوئے تولوگ بیت س کی کرتے ۔

> دل بھی حاضر سرتشلیم بھی خم کو موجود کوئی شرکز ہو کوئی قبلہء ارشاد تو ہو!

کیا آپ کا بیر خیال ہے کہ حضرت علی رفاقتی تو خلافت کا دموی ہی نہ کرتے اور لوگ بیعت کر لیتے لینی مدمی ست گواہ چست

(۲) جب بیت ند کرنے والوں کا معاذ اللہ بیر حال ہے تو بیعت ندلینو الوں کا کیا حال ہوگا؟ غرض کہ مولی کے معنی خلیفہ اور امام متعرف کے لئے جا کیں توبہ سب اشکالات وارد ہوتے ہیں۔

> تری ہر ادا میں ٹل ہے تیری ہرگلہ میں الجھن مری آرزو میں لیکن کوئی ﷺ ہے نہ ٹم ہے!

### خلافت كامعيار مابين ابلسنت وابل تشيع

الل سنت کے نزدیک خلافت کے مسئلہ کو اصول دین سے کوئی تعلق نہیں ہمارے نزدیک خلیفہ نصوص ومامور کن اللہ نہیں ہوتا۔ خلافت کوئی آسانی منصب نہیں کہ دقی رہائی سے خلیفہ کا تقرر عمل آئے اسے امور کی کی مرانجا کی اور انتظامات مکلی کی تحرانی کے لئے عامتہ المسلمین فتخب کرتے ہیں ۔اس کے برعکس المل تشتیح کے نزدیک امامت وظلافت اصول دین میں وافل ہے اور خلیفہ



مامور من الله موتا ہے اور نص تعلی قرآئی ہے اس کا تقرر عمل میں لایا جاتا ہے کہاں بہتعلی و بلندی اور کہاں بہتعلی و بلندی اور کہاں بہتقل و لیات کو است رسول کی واضح دلالت تو بجائے خود! قبیل احاد کی ایک دوایت جے خلافت ہے دور کا بھی کوئی واصطرفیس کے ایک ایسے لفظ سے خلافت خلافت باری جرس کے مختلف اور حقاد قریباً الرحائی درجن معانی ہیں بیضمنا اور مختل عرض عبد در داس بحث کا بیرو قع محل نہیں۔

# اگرمیری خلافت کا کوئی عهد لیا گیا ہوتا تو میں

# ابو بکر صدیق ڈٹائٹ کو منبر کی ایک سٹرھی پر بھی چڑھنے نہ دیتا

حصرت قیس بن عبادہ ڈکائٹ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

والذى فلق الحبة وبرء النسمة لو عهد الى رسول الله عَنْ َ الْحَامَلَةُ الْحَامَلَةُ الْحَامَلَةُ عَلَيه ولم اترن ابن ابي تحافة يرقى درجةً واحدةً من منبرة

( كنز العمال ج٢ كتاب الفصائل)

اس اللہ کی متم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا اگر رسول اللہ مضطفہ نے میری بابت کوئی عہد لیا ہوتا۔ تو میں اس پر جھڑا کرتا اور میں این ابی قافہ (ابو بکر رٹائٹیز) کواجازت نہ دیتا کہ دہ منبر رسول پر ایک سیڑھی بھی چڑجے جائے

که رسول الله عظیقیجانے امارت کے متعلق ہم سے کوئی عهد نبیس لیا تھا۔ یہ ایک چیز تھی جے ہم نے اپنی صوابدیدے مشورہ سے ملے کیا۔

# جے رسول اللہ مطابق آئے کیا اسے پیچھے کرنے والا کون ہے؟

حفرت سعید بن میلب سے روایت ہے کہ:

خرج على ابن ابي طالبلبيعة ابي بكرٍ فيايعه فسمع مقالة الانصار فقال على



كرم الله وجهه ياايها الناس ايكم يؤخر من قدم رسول الله ضَيَعِيَّا

( كنز العمال كتاب الفصائل ج٢)

حضرت على بن افي طالب رضيالله عنه حضرت الويكر ولأثيث كى بيعت كيلي فكل اور آپ كى بيعت كرلى آپ نے افسارى كى يا تيس ميں تو حضرت على كرم الله وجبه نے فرمايا: "اكوكو! تم بيس كون ہے جو اس شخص كو يتجهي كرد سے جن رسول الله عَنْ يَعْتَمْ فِي آ كَرُو يا ہے۔

حضرت ابوبكر والثنة سے حضرت علی

# الملطنة كاروايت لينا اوراس كى تصديق كرنا

اجمد اور ابولیعلی نے متعد دطریقوں سے حضرت علی دلائو یا سے دوایت کیا ہے:

عن على قال كنت اذا سمعت من رسول الله عَنْ الله عَنْ نفعنى الله به بماشاً منه واذا حدثنى عنه غيرى استحلفته فاذا حلف لى صدقته وان المابكر حدثنى وصدق أبوبكر أنه سمع النبى عَنْ مَنْ آقال مأمن عبد يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله عزوجل الاغفرله (اعرجه احدد ابريه لى بطريقتمدية)

حضرت علی دانشؤے مروی ہے کہ جب جس نے رسول اللہ طابعیۃ ہے کوئی صدیث سی تو اللہ طابعیۃ ہے کوئی صدیث سی تو اللہ نے جھے اس کے ذریعہ جتنا کچھ فائدہ پہنچایا اور جب کی اور نے حضور علیہ بیٹا کی صدیث جھے سے بیان کی تو جس اسے تم دیتا ہوں اگر وہ تم اٹھا کر بیان کرتا تو تب جس اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ابو بکر دائشؤے ہے جا بیان کیا کہ اس نے دسول اللہ طابق ہے تھے این کرتا ہے پھر نے دسول اللہ طابق ہے اور اچھا وضو کرتا ہے گھر دورکھت نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ تعالی سے وضو کرتا ہے تھے اللہ تعالی سے استفار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا گناہ بخش دیتا ہے۔ اسے امام احمد بن جنبل اور اللہ تعالی سے الدیتا ہی اللہ بیلی ہے۔



اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مٹاشنے نے حضرت ابو بکر صدیق بٹائٹنے سے روایت اخذ کی اور اس کی تصدیق کی۔

# باغ فدك ك حقيقت

فدک سے متعلق شیعول کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ والخیائے رسول اللہ معلق کی میراث کا مطالبہ کیا محضرت ابو بکر صدیق والٹوئوئے نے اس کے جواب میں صدیث "لانورث" سنادی جس پرسیدہ ناراض ہو کیں۔ آپ نے کہا:

ابو قافہ کے بیٹے ایر کونسا انصاف ہے کہ تم تو اپنے باپ کی میراث حاصل کراو اور میں محروم رہوں۔ اس سلط میں یہ میں بیان کرتے ہیں کہ سیدہ نے کہا فدک ہمارا ہے۔ سول اللہ معظیمہ ہے ہیں کہ سیدہ نے کہا فدک ہمارا ہے۔ سول اللہ معظیمہ کے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھایا جاتا ہے گا۔ لائیں اور حصرت ابو بکر صدیق بڑا تھایا جاتا ہے گا۔ کہ اس پر سیدہ ناراض ہو گئیں اور مرتے ہم تک حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھایا جاتا ہے گا۔ کہ اس پر سیدہ ناراض ہو گئیں اور مرتے ہم تک حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھا ہوت وفات حضرت علی میں کہ میرے جنازہ میں ابو بکر مخالفہ شریک نہ ہوں۔ چنا نچہ بوقت وفات حضرت علی کہا تھا ہو کہ صدیق بڑا تھا کہ واطلاع ہی ہدی اور را توں رات آ ہے کو وفن کر دیا۔

دیکھوا الدیکر والٹوئ نے جگر بارہ رسول کو ناراض کیا۔ حضور علین اف فرمایا: فاطمہ کی اذیت سے بھے بھی اذیت ہے بھی ہم دائیں ہے بھی ہم نام میں اور اللہ بھی ہم خدا میں ہم میں اور اللہ بھی ہم خدا میں ہم میں اور اللہ بھی ہم خدا میں ہم میں اللہ اللہ بھی ہم خدا میں ہم میں اللہ اللہ بھی ہم خدا میں ہم میں اللہ اللہ اللہ بھی ہم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھی ہم حدا اللہ اللہ بھی ہم میں اللہ بھی ہم میں اللہ بھی ہم اللہ اللہ بھی ہم میں اللہ بھی ہم اللہ اللہ بھی ہم بھی بھی ہم بھی

(خلاصه) كتاب موه السبيل م ١٥٩ مصنف مجدمهدى شيعه عالم بحواله باغ فدك مصنفه سيدمحمووا حدرضوى)

### طعن فدك كأجواب

یہ ہے کہ اتنی بات تو صحیح اور درست ہے کہ سیدہ فاطمعۃ الو ہرا وی ایک نے قدک ما نگا تھا' تمہارا۔ اور حضرت سیدنا صدیتی اکبر دل ایک نے اسکے جواب میں رسول اللہ مطابقیۃ کی حدیث سائی تھی۔ لیکن سیدہ فاطمہ دل ایک کا ناراض ہونا یا ابو یکر صدیق ولائٹڑ پر بدوعا کرنا یا اپنے نماز جنازہ میں شرکت سے منع کرنا دغیرہ دغیرہ الی باتنیں ہیں جو شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی ہیں' حضرت سیدہ کا

فدک کے بارے میں اپنی زبان سے ابو یکر وٹائٹو کی شکایت فرمانا اہل بیت کی کسی میٹی روایت سے افایت نہیں ہے۔

بخاری و مسلم میں اس کا قصد یول ہے کہ سیدہ فاطمہ رفی نیائے نے حضرت ابو بکر صدیق رفی نیٹے سے
فدک کا سوال کیا گیا ہے ہے کہ حضرت فاطمہ اور عباس رفیاؤ نیاحضرت ابو بکر صدیق رفی نیٹے سے میراث
طلب کرنے کیلئے آئے۔ حضرت سیدہ فدک کا مطالبہ کرتی تخیس اور حضرت عباس خیبر کے حصہ کا۔
اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رفیائی نے ابتداء سے ہرگر نہیں فرمایا کہ میں ٹیمیں دیتا 'بلکہ آپ
نے پہلے حضور علیائیم کی حدیث سائی۔

فقال لهما ابويكر سمعت رسول الله ﷺ يقول لا نورث ما تركناه صدقة

انما ياكل ال محمدٍ من هذا المال

تو ابو بكر دائش نے ان دونوں سے فرمایا: یس نے رسول كريم مضيقة كو يدفرمات ہوئے ساكر (مم كرده انبياء) كاكوكى دارث نيس ہوتا ہم جو چھوڑ جاتے ہيں۔ وہ سب صدقہ ب بال! آل جمراح كاكد كى سے كاكيں كے۔

ال كوسنانے كے بعد حضرت ابو برصديق والفيئ نے فرمايا:

والله لا ادع امراً رأيت رسول الله يضيَّة (بنارى)

بخدا! جوكام ش نے رسول اللہ طبيقة كوكرتے ديكھا اسكوترك نبيس كروں گا۔

ملم شريف كافظ يهين كم حضرت الوبكر صديق والنفي المنتفيظ في حديث سنان كر بعد فرمايا:

الى والله لا اغير شيئاً من صدقة رسول الله ضِيَقِتَهم حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله شِيَقِتَم ولا عملن فيها بما عمل رسول الله شِيَقِتَم

یس تھا، متغیر نیس کروں گا اور اس میں جس طرح رسول اللہ مطر تیکھنے نے عمل کیا ہے۔ ای طرح عمل کروں گا۔

بوری روایت بول ہے:

عن عائشة رضى الله عنها ان فاطعة ارسلت الى ابى بكر تساله ميراثها من النبى عَنْ فيما أناء الله على رسوله عن تطلب صدقة النبي عِنْ التي

بالمدينة وفدك و مايقى خمس خيبر فقال ابوبكر ان رسول الله ﴿ يَمَا مُاللَّهُ عَلَيْهُمْ قَالَ لانورث ماتر كناء فهو صدقة اتما يأكل ال محمدٍ من هذا العال يعني مال الله ليس لهم ان يزيدوا على كل واني والله لا اغير شيئاً من صدقات النبي شِيَيَّة ولا عملن فيها بما عمل فيها رسول الله شِيَّيَّة تشهد عَلِيَّ ثمر قال انا قد عرفيًا يا ابا بكرٍ فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله ﴿ يَهِمُ حقهم فتكلم ابوبكر فقال والذي نفسي بيدة لقرابة رسول الله ضَعَيَّم احب الى ان اصل من قرا بتي وعن ابن عمر عن ابي بكرٍ رضي الله عنهم قال ارقبوا محمداً في أهل بيته \_ ( بخارى: ٢ كتاب بدء الكلق باب مناقب قراب رسول الله ) ام المؤمنين حفرت عائشه مديقة فخافجات روايت ب كدحفرت فإطمة الزجرا و الله عنون الدير مديق والنواك و بلا بيجا، وه ان سے رسول الله عند كل میراث سے اپنا حصہ مانگ رہی تھیں اس مال سے میں نے جواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول الله يطفيقية كوديا تفاكه وه مدهينه كاياغ فدك اورصدقات اورقس خيبر كايقيه انبیں دے دیں۔ حضرت ابو بر صدیق والله فائن خامیا کر رسول الله مطابقات فرمایا ہے کہ ہم وارث نہیں کے جاتے ، جو مال ہم چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہوتا ب- البته! آل محد ظر الله عنه الله عنه الله عنه المحد الماره كيلي كافى مو-اس سے زيادہ ان كيلے أس ميس سے لينا جائز نيس اورقتم بخدا! میں ان صدقات کے مصرف میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا جومصرف رسول اللہ ي يكم على الله يضر على الله يل وي يحم على كرونا جورسول الله يضر على كما كرتے تھے۔ پھر حضرت على والثينة نے كوابى ديدى كلمه شبادت يردها كمركها كه اے ابوبکر والفظ اہم آپ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ من این قرابت اوراین حق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو کر مجی بات چیت کرتے رب- اور فرمایا: قتم باس فدا کی جیکے ہاتھ ش میری جان ہے۔ جھے اپی قرابت سے بھی زیادہ رسول اللہ من اللہ علاقة كى قرابت سے حسن سلوك كرنا زيادہ محبوب ہے۔ ابن عمر وفائن فیانے ابو بر وفائن سے بیا الفاظ بھی روایت کئے ہیں کہ

آپ نے فرمایا: رسول الله طبيعة الله بيت برسول الله طبيعة كالحاظ كرك حس سلوك رو-

شیعہ عالم طا باقر مجلی نے تکھا ہے کہ فاطمہ اور عباس نظافی دونوں حضرت ابو بحر ر النظافی کے باس آئے اور دیا ہے اپنا اپنا میراث طلب کرنے گئے اور یہ کہ فدک اور خیر کی ذمین سے آئیں ان کا حصد دیا جائے۔

انی رافع کی روایت میں ہے کہ حضرت علی دائشتا عماس دائشتا کے پاس آئے جو ایک دوسرے کے مدات اور جھٹرا کر رہے تھے۔ کہ میراث رسول اسے بی دیا جائے۔ حضرت الوبكر دائشتان میں رسول اللہ میں تھی کی اوار سواری عمامہ دُورہ وغیرہ حضرت علی کو وے ویئے گھر حضرت عمر دائشتا کے پاس بھی خیبراور فدک میں سے حصد طلب کرتے ہوئے آئے تو حضرت عمر دائشتانے دونوں کو فدک فی فیرہ کا متولی بناویا تھا۔ (بمار الانواری ۸۵ ۸۲ دیان ادکام الواری میں ۱۰۲ سے ۱۹

### ازواج مطهرات نے مطالبہ میراث ترک کردیا

میح بخاری میں ہے کہ ازواج مطبرات رسول اللہ مین بھی جن میں حضرت ابوبکر دائنڈا اور عمر فاروق والٹنڈ کی دو بٹیاں حضرت عائش صدیقہ اور حضرت حصد بڑی بھی شامل تھیں۔ حضرت ابوبکر دلائنڈ سے رسول اللہ میں میراث سے بیوبوں کی حیثیت سے حصہ طلب کرنا چاہا تھا۔ مگر جب حضرت عائش فے "حدیث لانودث" یاد دلائی تو انہوں نے حدیث رسول اللہ میں میں میں اللہ اللہ مطالبہ ترک کردیا۔ (مج بھاری ماک بالدنازی باب مدید بی العمر)

محاح اہلست کی روایات میں صرف یکی ہے کہ جب فدک کا مطالبہ ہوا تو حضرت ابدیکرصد این مخات خدیث نائے ہیں ہے کہ جب فدک کا مطالبہ ہوا تو حضرت ابدیکرصد این مخات خوایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بنات ہیں اس کے بعد حضرت ابدیکرصد این مخات خوایا کہ فدک تھم نبوی کے مطابق تقیم تو نہیں ہوگا گراس کی آ مدنی کو حضور اکرم گراس کی آ مدنی آل محمد پر صرف ہوگ ۔ چر ہے محمی فرمایا کہ جس طرح فرج کروں گا اور حضور علیانیا کے طریق کا دار حضور علیانیا کے طریق کا دار عضور علیانیا کے طریق کا دار کا کا یابندرہوں گا۔

يه ب وه منتكو جوسيده فاطمه في المنااور حفرت الويكرصديق والنفؤ ك ورميان مولى عفرت

فاطمہ و فی فیانے مدیث من لینے کے بعد زبان سے کھی نیس فرایا۔ فاہر ہے اتن کشکو میں کوئی ایس

فاحمہ بڑھ اے صدیت کن کینے کے بعد زبان سے بچھ بیس فرمایا۔ ظاہر ہے آئی تفتکو میں کوئی ایکی بات نہیں ہے جس کی بناء پر موروطعن بنایا جائے سیدہ فاطمہ بڑھٹا کا فیک طلب کرنا حضرت ابو بکر صدیق بڑھٹنے کا حدیث سا کر تھم شرع ظاہر فرمانا اور قسم اٹھا کر یہ کہنا کہ فدک میں حضور سے طریق کارکا پابند رہول گا' کوئی بھی تو ایک بایت نہیں ہے جس کوطعن کا سبب بنایا جائے۔

غرضیکد حفرت فاطمة الزبرء وی اور حفرت ابو برصدیق وی النائه کاس موال و جواب کونقل کرنے کے بعدراوی حدیث این قاتی تاثرات بول بیان کرتے ہیں:

فغضبت فاطمة وهجرت ابابكر فلم نزل مها جرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ﷺ تشقر الله عند الشهر (بخارى)

پس معفرت فاطمہ والنجا تاراض بوئیں انہوں نے ابدیکر کو چھوڑے رکھا بہاں تک کہ آپی وفات ہوگی حفرت فاطمہ والنجا حضور مضائلة کے بعد چھ او تک حیات رہیں۔

یبال بیام وابل قر کو ہے کہ روایت ہے یہ لفظ جن پر ہم نے لیر محینی وی ہے بیر حضرت فاطمہ کی زبان کے الفاظ ہیں ہیں۔ بلکہ راوی حدیث کے ذاتی تاثرات ہیں جن کو انہوں نے اپنے الفاظ ہیں طاہر کیا ہے۔ اور یہ ہی بات ہم کو خصوصیت سے نوٹ کرائی ہے۔ صحاح کی کمی بھی روایت میں حضرت الویکر کی شکایت جناب سیدہ فاطمہ کی زبان سے قابت ہیں ۔ ندراوی حدیث ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ کی زبان سے حضرت الویکر صدیق والی گائی کی شکایت می ہو اور نارائی میں دل کا فعل ہے جب تک ذبان سے اس کا اظہار نہ ہو دوسر سے شخص کو اس کی خبر نہیں ہو کئی۔ البت! جب قرائی سے دوسر المختص ہو ای امکان ہے اور جب تک سیدہ کی زبان سے شکایت کا اظہار نہ ہو اس وقت تک شیعہ حضرات کا یہ وجوئی بالکل نے بیاد ہے کہ حضرت فاطمہ الویکر پر نارائی ہوئیں۔

فافیا: اگر بالفرض والحال ناراض ہوبھی گئیں تو حدیث من کر ان کا ناراض ہونا اور حضور معنوں کے اس کا ناراض ہونا اور حضور معنوں کے حکم پڑل کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق حدیث منا کر اس پڑل کرنے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حدیث منا کر اس پڑل کرنے کا عہد کریں اور سیدہ ناراض ہوجا ئیں۔ ان دواصولی باقوں کو ڈئن میں رکھ کر روایت کے الفاظ پ

غور کیا جائے تو پھر طعن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

ہمیں صرف یہ بتانا تھا کہ اتن بات میچ ہے کہ سیدہ نے فدک مانگا تھا اور حضرت ابو بکر نے حدیث سائی تھی۔ اور حضرت ابو بکر نے حدیث سائی تھی۔ اور حکم نیوی کی تقبیل میں فدک تقسیم نہ ہوا۔ کین یہ بات کہ حضرت فاطمہ نے اپنی زبان مبارک ہے نارائشگی کا اظہار فرمایا 'پر حضرات شیعہ کا گڑھا ہوا افسانہ ہے جس کو وہ بھی بھی میچ روایت سے ٹابت نہیں کر سکتے۔ (باغ فدک از میدمجود احمد رضوئ نائر کمتیہ رضوان انا ہور میں ۱۵۵۹)

## كيا سيده فاطمه حضرت ابوبكر پر ناراض ہوئيں؟

جواب نصبو 1: اگر بالفرض والحال بهم بد مان بھی لیس کد جناب سیدہ فاطمہ فری ایش کا جواب سیدہ فاطمہ فری ایش کا حضرت ابو برصدیق بڑا ہوئی تقییں تو بھی حضرت ابو برصدیق بڑا ہوئی تقییں تو بھی حضرت ابو برصدیق برائض ہوئی تھی۔ جوان کا قرض تھا۔ اب اگر اس بات پرسیدہ نا داخل ہو جا کیں تو حضرت ابو بکر صدیق بڑا ہوئی کا اس میں کیا تصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر دائش سیدہ فری ایش کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر دائش سیدہ فری ایش کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر دائش سیدہ فری ایش کیا قصور ہے۔ کیا حصرت ابو بکر دائش سیدہ فری ایش کیا قصور سیدا لرسلین میں میں میں کیا تھی کے عصرت ابو بکر دائش سیدہ فری ایک کیا کہ خاص کر میں کیا تھی کیا کہ خاص کیا کہ کا کہ میں کیا تھی کا کہ خاص کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کیا ک

حالا تکہ بیسلم ہے کہ جب بھم رسول طریقیر پیچھ ہے اُل جائے تو اس پڑٹل کرنا اور اس کو ماننا ہرمسلمان کا فرض کے خواہ وہ الل بیت ہے ہویا کوئی اور عظم رسول پرسب کو گردن جھکا دینا واجب

الغرض! اگرید مان لیا جائے کہ جناب سیدہ ابو کمر پر نارائض ہوئی تھیں تو ایک صورت میں خود سیدہ پر الزام آتا ہے کہ وہ صدیث رسول سن کر گڑ گئیں اور سیابات میں وک ذات عالیہ سے ناممکن ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضرت قاطمہ حدیث سن کر نارائض نہیں ہو سکتیں۔ اور روایات میں جو غضب و غصہ کے الفاظ آئے ہیں وہ راوی کے اپنے تاثرات ہیں حضرت فاطمہ فی تین کو راوی القدیس کے کا ان نہیں ہیں۔ اقدیس کے کا انہیں کی الفاظ آئے ہیں وہ راوی کے اپنے تاثرات ہیں حضرت فاطمہ فی تین کی زبان اقدیس کے کلیات نہیں ہیں۔

جواب نصبو ؟: ان تمام بحثول کوچور گرفرض کیجے سیدہ الدیکر بر بی ناراض ہو کیں گر
سوال سے معرت الدیکر نے جب خود حضور سے "حدیث الادورث" تی تھی کہ ہم کی کو اپنا وارث
نہیں بناتے تو تھم نبوی کے ہوتے ہوئے حضرت الدیکر کا کیا فرض تھا یا ان کو کیا جائز تھا؟ کہ سیدہ کو
خوش کرنے کیلئے مدیث رسول کو پس پشت ڈال دیتے۔ ہارے خیال ش کوئی مسلمان بہنیں کر

سکنا که سرده کو داخنی رکنے کیلیے ابو بحر کو حدیث پر عمل کرنا چیوڑ وینا چاہئے تھا۔ جب یہ بات مسلم ب تو پھر ابو بکر یر کیا الزام؟

جواب نصبو ٣: يهال ہم اس امرى وضاحت بھى كرديں كه شيعه كها كرتے ہيں كه حضور علياتيان فرمايا ہے۔ جس نے فاطمہ كو ايذا دى اس نے جھے ايذا دى۔ ہم كہتے ہيں به ات حق ہے۔ مرسوال به ہے كدايذا كا مفہوم كيا ہے۔ كيا اگر كو كي شخص صديث پر عمل كر ب تو اس سيده كو حقيقا ايذا بي تي سكتى ہوں تو اس موق ہوں تو اس كا نصل تھا۔ حضرت ابو بكر فائنو نے ان كو جرگز ناراض فيميں كيا۔ انہوں نے تو صرف صدیث بدان كا نصل تھا۔ حضرت ابو بكر فائنو نے ان كو جرگز ناراض فيميں كيا۔ انہوں نے تو صرف صدیث ساكراس برعمل كيا تھا۔ اور اس سے حقيقا سيده كو ايذا فيميں ہو كتى۔ لبندا اس وعيد ميں حضرت ابو بكر كو داغل فيميں كيا جاسكتا۔

جواب نصبو 3: اگر شیعہ حضرات اس پر اصرار کریں کہ ہم تمہاری بات نہیں مائے اسیدہ ضرور حضرت صدیق اکبر خاتھ ہوئی تھیں اور فاطمۃ فیاتھیں ہے تو تو ہم تمہاری باراض ہوئی تھیں اور فاطمۃ فیاتھیں ہے تو حضرت علی بھی اس ہم کہیں گے ذراسنجل کر بات بھیے اگر شیعوں کے بال ایڈا کا بھی منبوم ہے تو حضرت علی بھی اس الزام سے نہیں فی سکتے۔ اور وہ بول کہ کتب شیعہ سے اظہر من الشمس ہے کہ سیدہ فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہوئی تھیں کہ شدت غضب میں آپ کو ہرا بھلا کہ دی ترقیق سے راحان اللہ )

# ایک شبه اوراس کا جواب

اگر شیعه به کمیس که حضرت علی داشته و قاطمه فیاش کی شکر رقی اور نارافتکی اگر بهوئی بوگی تو وه عارضی بوئی تقی چیسے میال بوی میں بعض اوقات بوجایا کرتی ہے۔ ا) اس کاجواب اولا تو یہ ہے کہ آپ نے شلیم کرلیا کہ عارضی ناراضگی حقیقی ایذا پر مشتل نہیں ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ لکلا کہ جو شخص حضرت قاطمہ ڈیائٹی کو حقیق طور پر ایذا پہنچائے وہ حضور اکرم طفیکٹی کو ایڈ ایج پانے والا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ حدیث پر عمل کر کے سیدہ کو حقیقی ایڈ احقیق ایڈ البیس پہنچائی تو نتیجہ لکا کہ سیدہ حضرت صدیق اکر ڈیائٹی ہے حقیقی طور پر ناراض نہیں ہوئین بلیس پہنچائی تو نتیجہ لکلا کہ سیدہ حضرت صدیق اکر ڈیائٹی ہے حقیقی طور پر ناراض نہیں ہوئین بلید البید ہی عارض طور پر ناراض نہیں ہوئین کیل ہے۔ بدوجایا کرتی تھیں

(۲) دوسرا جواب مید کہ جیسے عارضی طور پرسیدہ حضرت علی سے ناراض ہوجاتی تقیس اور پھرخوش بھی ہوجاتی تقیس تو ای طرح حضرت ابوبکر سے بھی سیدہ عارضی طور پر اس وقت ناراض ہوگئ تقیس مگر بعد میں راضی ہوگئی۔ جیسا کہ ہم کتب شیعہ سے نابت کریں کے تو ایسی صورت میں آپ کون ہیں جوحضرت ابوبکر سے راضی نہ ہوں؟ اوران پرزبان طعن دراز کریں؟

(۳) جواب فمبرتین میں "من اغضبها" مدیث کا شان ادشاد خود حفرت علی دی شخیاج وہ اس طرح کدارت علی دی شخیاج وہ اس طرح کدایک مرتبد مفترت علی مرتفی نے ابوجہل کی لڑک سے شادی کا ارادہ کیا اور نکاح کا پیغام بھی دے دیا۔ حضرت علی مرتفی کے اس فعل سے سیدہ کو اس قدر نا گواری ہوئی کہ آپ ردتی ہوئی حضور اکرم مین تی تخدمت میں حاضر ہو کیں۔ اس موقع پر حضور علیا تا ہے جو خطید دیا اس کے الفاظ میہ ہیں۔

الا ان فأطمة بضعة منى يؤديني ما اذا ها ويريبني ما ارابها فمن اغضبها اغضبني

خردارا بینک فاطمہ میراکلزا ہے جو اے اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی

قار کین کرام! میہ ہے روایت اغصاب جس کی بنا پرشیعہ حضرات حضرت صدیق اکبر شاہیّنیا پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت کو اگر کوئی خارجی لے اڑے تو زمین و آسان کے قلابے ملاکرسیدناعلی الرتضی پرمندرجہ ذیل الزامات قائم کرسکتا ہے بلکہ کرویتا ہے۔

(۱) حضرت على في ايك اليد فخص كى لؤكى سے نكاح كرنے كا اراده كيا جو حضور اكرم منظمة كماً كا بدترين دشمن اور اسلام كابدترين خانف تھا۔



(۲) حضرت علی کی زوجیت میں دنیا کی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمۃ الز ہراتھین کیکن اس کے باد جود انہوں نے ابوجہل کی لڑک کو پیغام نکاح دے دیا۔

(۳) حفزت علی کے اس تعل ہے حضور سرور کا نئات ﷺ کو کیسا صدمہ پہنچا ہوگا؟ اس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے۔جبکا واماد دوسری شادی کرنے کا ارادہ کرے۔

(۴) حضرت علی کے اس فضل ہے سیدہ کو جو صدمہ پہنچا اس کا اندازہ بھی وہی عورت کر مکتی ہے جس کا شوہر دوسری شادی کرنے کی فکر میں ہو۔

جس طرح خارجیول کے الزامات سے حضرت علی بری میں اس طرح شیعول کے الزامات سے حضرت صدیق اکبرر شائفتی بری میں۔ (ماخواز باغ فدک از سیدمجود اجروضوی)

حضرت فاطمه والثينان حضرت ابوبكر والثينا

# کے فیصلہ پرراضی ہوکر خدا کو گواہ بنایا

شيعول كى كتاب حاج السالكين من ووايت ب:

ان ابابكر لمارأى ان فاطمة القبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذالك في امر فنك كبر ذالك عندة فاراد استرضائها فاتا ها وقال لها صدقت يا بنت رسول الله ضِعَيَّم يقسمها فيعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد ان يعطى منها قوتكم والصانعين بها فقالت افعل فيها كما كان ابي رسول الله ضِعَيَّم يفعل فيها فقال ذالك الله على ان افعل فيها ماكان يفعل ابوك فقالت والله لتفعلن فقال والله الله على ان افعل فيها ماكان ينعل ابوك فقالت والله لتفعلن فقال والله الله على وعطيهم منها قوتهم ويقسم الباتي "دو اخذت العهد عليه و كان ابو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباتي فيعطى انقتراء والمساكين وابن السبيل

ابوبكر طافین في جب و يكها كه حضرت فاطمه فی فی ان سے تک دل ہوگئ میں اور انہیں چھوڑ دیا ہے اور ان سے اسك بعد فدك كے معامله میں بات نہیں كی تو بہ بات ان برگراں گذرئ آپ نے اكوراضى كرنے كا ارادہ كيا ۔ وہ آپكے پاس

**87 387 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388**

آئے اور کہا اُ اے بنت رسول! تیرے دعویٰ بیس بچائی ہے لیکن بیس نے دیکھا کہ رسول اللہ بین بیش نے دیکھا کہ رسول اللہ بین بیش ہوئے ہے۔ اس و حیے کے بعد باتی آئد فی کونقراء اور مساکین اور مسافروں بیس با نشتے تھے۔ اس پر حفرت فاطمہ فی بین ایس ایس کی بیٹ میرے والد رسول اللہ بین بی کر حفرت فاطمہ فی بین مشرور ایسا ہی کر حل کا یہ حضرت فاطمہ نے کہا: اے اللہ او تو او او رہ اس فیصلہ پر وہ راضی کروں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا: اے اللہ! تو گواہ رہ اس فیصلہ پر وہ راضی کی ہوگئیں اور اس پر عبد لے لیا حضرت ابو بکر بی بین فیر فیر ان کا خرج دے کہا ور مسافروں بین تشیم کرتے رہے۔ وے کر باتی آئد فی قشراء وساکین اور مسافروں بین تشیم کرتے رہے۔ وہ مسافروں بین تشیم کرتے رہے۔

انه لما سمع كلاهما حمد الله و اثنى وصلى على رسوله ثمر قال يا خيرة النسآء ابنه خير الاباء والله ماعدوت رأى رسول الله و لا عملت الا بأمرة قد قلت مارلفت واغلظت فاهجرت فغفر الله لنا ولك

أما يعدا فقد دفعت الات رسول الله ودابته الى على واما ماسوى ذلك فانى سمعت رسول الله يقول انا معاشر الانبياء لانورث ذهباً ولا فضةً ولا ارضاً ولا عقارًا ولا دارًا ولكنا نورث الايمان والحكمة والعلم والسنة وعلمت بما امرتى ونصحت فقالت فقالت ان رسول الله عني أقد و هبهمالى قال فمن يشهد بذالك فبعاء على ابن ابى طالب و امر ايمن فشهدا لها بذالك فبعاء عمر ابن الخطاب وعبدالرحمن ابن عوفي فشهدا ان رسول الله كان يقسمها فقال ابوبكر صدقت يا ابنة رسول الله وصدق على وصدقت امر ايمن وصدق عمر وصدق عبدالرحمن وذالك ان لك ما لابيك كان رسول الله ياخذ من فدك قوتكم ويقسم الباتي ويحمل في سبيل الله ولك على الله ان اصنع بها كما كان ياخذ غلتها فيدفع اليهم منها ما يكنيهم ثم فعلت الخلفاء بعدة كذالك الى ان ولى معاوية فاقطع مروان ثلثها بعد الحين ثم خصت في خلاقته وتذاولها اولادة الى ان انتهت الى ثلثها بعد الحين ثم خصت في خلاقته وتذاولها اولادة الى ان انتهت الى



عمر ابن عبدالعزيز فردها في خلافته على اولاد فاطمد

(شرح نيج البلاغة لا بن مشيم بجراني مطبوعه طهران ج ٣٥)

حضرت ابو بكر ملافئذ نے جب سيده كا كلام سنا تو الله كي حمد و ثنا بيان كي اور رسول الله ير درود بهيجا ، پير كها\_ا\_عورتول من سےافضل! اور افضل باب كى يني! من نے رسول اللہ مضافیقا کی رائے سے تجاوز نہیں کیا۔ اور میں نے ان ہی کے عظم پر عمل کیا۔ آپ نے گفتگو کی اور بات بر هادی اور تخی اور ناراضگی کی۔ اب اللہ آ ب کوبھی اور جمیں بھی معاف کرے۔

ا ما بعد: میں نے رسول اللہ مطابقی کے متھیار اور سواری کا جانور علی کو دے دیا ہے۔ لین ان کے سواجو کچھ ہے اس میں نے رسول الله عظیم کو یہ کتے سامید ہم انبیاه کی جماعت ندسونے کی میراث دیتے ہیں 'ندجائدی کی ندز مین کی ندیجی ک نه مکان کی۔ ہم میراث دیتے ہیں ، ایمان ۔ حکمت علم اور سنت کی۔ اور میں نے ای پوٹل کیا جو جھے تھم کیا تھا اور میں نے نیک ٹی سے معاملہ کیا ہے۔ تو سیدہ نے کہا کہ مجھے رمول اللہ خطابکاننے فدک حبہ کیا ہوا ہے۔حفزت ابو بکر ر الني في الما المواه كون ب؟ تو حضرت على والني الدحضرت ام ايمن في آكر گواہی دی کچر حضرت عمر بن خطاب ادر عبد الرحمٰن بن عوف آئے او انہوں نے گوائی دی که رسول الله مطاع تفافدک کوتشیم فرمات منف و تو ابو بکرنے کہا اے رسول الله كي بيني أتوني في كبا- اور على اور ام ايمن في مي كم اور عر اور عبدالرطن بن عوف في بحمى مي كباليني أنيس جيناتا نبيس - اسكا تصفيه يول ب كه جوتير يوالدكيك تقاوى فيرك لئ ب وسول الله مع مع فدك من سع تمهارا گذارہ رکھ لیتے تھے۔ادر باتی کوتقیم کردیتے تھے ادراس میں سے اللہ کے راستہ میں اٹھا دیتے تنے اور میں تیرے لئے اللہ کی فتم کھاتا موں کے فدک میں وہی كرونگا جورسول الله كرتے تھے۔ اس پر حضرت فاطمہ منطق الثاراضي بوكسكي اور ان ے اس يمل كرنے كا عبد ليا تقا۔

حضرت ابو برصد بن والنين فدك كي پيدوار ليت تفيداور جتنا الل بيت كا خرج موتا قدان ك

پاس بھیج دیتے تھے۔ پھر ابو بکر وٹائٹیؤ کے بعد اور خلفاء نے بھی اس پڑھل کیا یہاں تک کہ امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ آیا تو امام حسن کی وفات کے بعد مردان نے فدک کے ایک ثلث کو اپنی جا گیر بنا لا لیا' مجرا پنی خلافت کے زمانہ میں اپنے لئے خاص کرلیا۔ اور مردان کی اولاد کے پاس رہا یہاں تک کہ کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی خلافت کے عہد میں فدک کو اولاد فاطمہ پر والیس کردیا۔

# حفرت فاطمه ذالثينا حفرت عمر والثنؤ سي بھي راضي تھيں

این ابی الحدید نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رفایٹھا حضرت عمر رفائٹھ سے بھی راضی ہوگئیں ۔ -

فمشىٰ اليها ابوبكر بعد نالك وشفع لعمر وطلب اليها فرضيت عنه (ابن الى الحديديّ البلغة ج٢ عملور طران)

حضرت ابوبكر ولالثينة حضرت فاطمه وللنفيائ باس آئے اور حضرت عمر ولالنئیائ راضی ہونے کی سفارش کی اور ایس ان کے پاس طلب کیا ' چر حضرت فاطمہ

فی ان سے بھی راضی ہوگئیں۔

# فدك كے معاملہ ميں جفرت على والثين نے رسول الله مضافية كى اقتداء كى

شیعہ عالم ملا با قرمجلس نے علل والشرائع کے حوالہ ہے تکھا ہے:

عن ابراهيم الكرخي قال سألت ابا عبدالله عَلِيْنَا الذي علة ترك امير

المومنين فليُتَلِهِ فل كا لما ولى الناس فقال للا قتداء برسول الله في الناس

( بحارالانوارج ۸ص ۲ ۱۳۳مطبوء شهران )

حفرت صدیق اکبرنے اپنی تمام جائیداد

# حضرت فاطمه والثناك كوبيش كردي

شیعوں کی کتاب حق لیقین میں فدک کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بمر صدیق رخاتھئا نے حضرت فاطمہ خاتھۂ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا:

کہ اموال واثقال خود را از تو مضائقہ نسی کنیم آنچہ خواہی مگر توسیدہ است پدر خودی وشھرہ طیبہ برائے فرزندان خود انکار فضل تو کسے نسی توال کر دحکم تونا قا ست درمال من امادر مال مسلاناں مظاففت پدر تونمی کر د

یں اپنے اموال اور سامان کو تھے ہے در گئے نہیں رکھتا جو چاہواس سے لے لو تو اپنے دالد کی امت کی سردار بے اور اپنے فرز ندوں کیلئے بطور پاک درخت کے بختی بہاری برزگ کا کوئی شخص جو کارنمیں کرسکتا۔ میرے مال میں آ پکا تکم نافذ ہے لین مسلمانوں کے مال میں تہارے والد یعنی رسول اللہ میں تھی خرمان کے خلاف نمیں کرسکتا۔

بخارى شريف يس ب كد حضرت على والتنزف بيه باتس س كرفر مايا:

انا قد عوفنا یا ابا بکر فضیلتك (جاری باب مناقب ترب رسول الله ع) یعنی اے ابو بکر اجرائی می نے آ کی فضیلت کو اچھی طرح جان لیا ہے۔

حضرت ابوبكرصديق والثين كواييخ رشته دارول

# كى بنسبت آل محماسے نيكي كرنازياده محبوب تفا

حضرت ابو برصديق والثية نے فرمايا:

والذي نفسي بيدة لقرابة رسول الله عِيْهَيَّمُ احب الى ان اصل من قرابتي

( بخاری پاب قرابیة رسول اللهٔ ج ۲ )

قتم ہے اس ذات کی جیکے ہاتھ میں میری جان ہے بیٹینا رسول اللہ میں بیٹائے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا مجھے اسپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

ابل بيت مين رسول الله مطينية كالحاظ ركهو

رسول الله من الله عن الله بيت ب از داح رسول اور اولا د دولو سم او موسكة بين \_

حضرت صدیق اکبر رہائٹئؤ نے اپنی بیوی کو حضرت فاطمہ ڈاٹٹیا کی خدمت کیلئے بھیجا

تاریخ اور سیرت کی کتابول میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ فی بیار ہو گئیں تو حضرت صدیق المجر فی بیار ہو گئیں تو حضرت صدیق المجر فی بیار داری ہور ضدمت کیلئے بھیجا جو حضرت فاطمہ فی بینی کی وفات تک ضدمت کرتی رہیں۔ سیدہ کو خیال ہوا کہ کیڑے سے حورتوں کے جنازہ کا سر اچھی طرح سے نہیں ہوتا تو حضرت ابو بحرصدیق فی بینی کی بیری اساء بنت عمیس فی بینی ہوتا تو حضرت ابو برصدیق فی بیری اساء بنت عمیس دیکھی تھی۔ نے گہوارا بنانے کی رائے دی اور کہا میں صورت انہوں نے بجرت کے ایام میں جشم میں دیکھی تھی۔ سیدہ کی خواہش پر حضرت اساء نے لکڑیاں با ندھ کر گہوارہ بنایا اور اسے سیدہ کو دکھلایا جس پر سیدہ بہرت خی ہوئیں اور فر بایا:

ہیں وں ہو یں اور رہایا۔ ستر تعونی ستر کھ الله (عار الافرار: ۲۰۰۶) آپ نے میراستر کیا اللہ تعالی تمہاراستر کرے۔ سیدہ ڈالٹرڈیا کی وفات کے وفت صرف حضرت صدیق اکبر رالٹیڈیا کی بیوی پاس تھی

الل باقر مجلسی شیعد کی روایات کے مطابق سیرہ کی وفات کے بعد حفرت علی والني کمرين

موجود نہ تھے۔ صرف حضرت اساء بنت عمیس حضرت صدیق اکبری بوی آپ کے پاس تھیں۔اس نے ہی وفات کی اطلاع حضرات حسنین کرمیمین کو دی اورا نبی کے ذریعے اس کی اطلاع حضرت علی کوبجموائی۔ (عاد الاقوار ع۵۲) ۵۲

حضرت على والثنيهُ أور حضرت صديق والثنه،

# کی بیوی اساء نے سیدہ کو خسل دیا

حفرت سیدہ فاطمہ خاننی نے وصیت کی کہ حضرت علی ڈاننیڈ کے ساتھ حضرت اساء بھی میرے عسل میں شریک رہے۔ (عارالانوارج۵۴ م۳۵)

شیعہ کی کتاب اعلام الوری باعلام المعدی کے صفحہ ۱۵۸ پر حضرت فاطعہ فی بھا کے آخری الحات اور تدفین کا ذکر ان الفاظ میں ہے:



اخفاء ہے دنن کردیا۔

# حضرت على والثينؤ نے سیدہ فاطمہ والثینا کو عسل

# حضرت صدیق ا کبر طالفیہ کی بیوی اساء سے دلوایا

سیدہ فاطمہ کی وفات کی اطلاع ملنے پر حضرت علی ڈائٹنو گھر آئے تو انہوں نے حضرت اساء ہی سے شسل دلوایا:

ثم قال على عَلِيَّالِهِ السماء بنت عميسي غسليها و حنطيها و كفنيها

(بحار الانوارج٥ص٥٥)

حضرت علی علیتی نے اساء فراٹھا ہے کہا 'اساءا تو بی سیدہ کوشسل دے اس پر جنوط ڈالدے اور اسے کفن پہنا دے۔

شیعه کی معتر کتاب (کشف الغه ص ۱۲۹) یس ب:

"ثمر قال على يا اسماء و غسليها وحنطيها وكفنيها" قال فغسلوها وكفنوها و كفنوها و حنطوما وصلوا عليها ليلاً ودفنوا بالبقيع وماتت بعن العصر قال ابن بأبويه جاء هذا الخبر هكذا والصحيح عندى انما دفنت في بيتها فلما زاد بنوامية في المسجد صارت في المسجد

پھر حضرت علی می النظاف نے حضرت آساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا زوجہ الو بر صدیق رفائن کو فرمایا کہ فاطمہ کو عسل دو کفن پہناؤ عنوط کرو اور پھر رات کے وقت جنازہ پڑھا عمیا اور وہ بقیح میں مدنون ہو عمیں انتقال عصر کے بعد ہوا تھا۔ ابن بالج سے کتے ہیں کہ خبر ہونمی آئی ہے اور میرے نزد یک درست سے کہ وہ اپنے محریل دفن ہوئیں اور جب بنوامیہ نے معبد کی تو سیح کی تو آپ کا وفن صدود محدید میں شامل ہوگھا۔

قار ئین کرام! شیعد کتب سے فدکورہ حوالہ جات سے روز روثن کی طرح طاہر ہے کہ حضرت سیدہ فاطمة الز برا فی فائل کو طسل حوط اور کفن دینا ہے سب کام حضرت علی منافظ کے حکم سے حضرت

اساء بنت عمیس زوجہ محترم سیدنا صدیق اکبر والنفؤنے تن تنہا انجام دیے اور حضرت علی والنفؤ کے متعلق جن روایات میں سیدہ کو عسل دینے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب معاونت ہے جیسے پانی وغیرہ اور کفن وغیرہ لادینا۔

## بيفلط م كد حفرت سيده فاظمه وي في وفات كاصرف چندافراد كوعلم موا

الل بیت کی مجت کے جھوٹے مدعیوں کی طرف سے بیا فسانہ بھی گھڑا گیا کہ حضرت سیدہ کی دفات کا بہت کم لوگوں کو علم ہوا اور سیدہ فاطمہ بڑھڑی کی وصیت کے مطابق حضرت علی بڑھٹونے ان کی وفات کی اطلاع نہ کی اور خفیہ طور پر رات کی تار کی میں وفن کرکے قبر کی جگہ برابر کردی۔

جلاء العيون اردوتر جميص ٢٤٣ ج ايل ملا با قرمجلس شيعي لكهت بين:

''جناب امیر طاین نے گرد قبر جناب فاطمہ سات قبریں اور بناکیں اس لئے کہ نہ جائیں کہ قبر جناب امیر طاید اور بناکی اس لئے کہ نہ جائیں کہ قبر جناب فاطمہ مشتبہ ہوجائے اور بروایت دیگر جناب فاطمہ مشتبہ ہوجائے اور بروایت دیگر قبر جناب فاطمہ کو زمین کے ساتھ ہموار کردیا۔ کہ علامت قبر نہ کشامہ معلوم ہو۔ بیاس لئے تھا کہ منافقین واشقیائے امت قبر آنخضرت ہونہ جان سکیں اور قبر پر جا کرنماز جنازہ نہ پڑھ سکیں اور خیال قبر کھودنے کا دل میں نہ لاکمی ۔

جلاء العيون ميں ہے جب بي خبر سيده كى وفات كى مدينه ميں منتشر ہوئى سب مرد وعورت ردنے كي ادر آداز ہائے چي ويكا فائتر ہائے مدينہ ہے بلند ہوكيں۔ ادر سب مرد وعورت فائد امير المؤسنين كى طرف دوڑے۔ زنان نى ہاشم جناب فاطمہ في في كا كھر ميں تبح ہوكيں أزد يك تھا كہ ہائے ہون ہے مدينہ ميں زلزلم آجائے۔ تمام لوگ تعزيت كيكے آتے ہے۔

پر لکھتے ہیں:

لوگ جمع تنے اور منتظر تھے کہ جنازہ باہر آئے۔ پس الاؤر ر النظام باہر تشریف لائے اور فرمایا: جنازہ کے باہر آنے میں ابھی تو وقت ہے۔ یہ س کر لوگ متفرق ہوکر چلے گئے جب بہر رات آئی اور سب لوگ سوم کئے جنازہ کو باہر لائے اور جناب امیر علیاتی وحسین علیاتیا و محار و مقداد وعمیل وزبیر وابوذر مسلمان و بریدہ اور ایک گروہ بنی ہاشم اور خواص آنحضرت نے نماز جنازہ اواکی۔

(جلاء العون جاص ٢١٤)

حضرت عباس عمر رسول مع المحترت على والنيز كو پيغام انهوں فے فرمايا عم بمارى حبيه ول نور ديده رسول خدا اور ميرى نورد يده في المدون كرديا۔ اور كمان بد ہے وہ قبل ممرے الله والد رسول خدا اور ميرى نورد يده في اور آخضرت ان كيلئے بهترين منازل بہشت اور درجات آخرت عطاكريں كے اور مقرب بارگاہ اللي كرينگے اور عطا بائے بزرگ بخشيں گے۔ جب بدوقت آئے مهاجرين و انصار كو جع كرنا تاكد سب جنازه پر حاضر ہونے اور نماز جنازه پڑھنے كا ثواب حاصل كريں اور بدبات باعث زيت دين ہے۔ (بارالحدین عرب الامد)

عقل وخرد اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے مضور علیتها کی بٹی کی وفات ہو اور وفات بھی اچا عقل وخرد اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے مضور علیتها کی بٹی کی وفات ہو اور وفات بھی اچیدا شخاص نماز جنازہ پر علالت کے بعد ہو اور لوگول کو پیتہ ند چلے۔ اور جنازہ شن شرکت نہ کریں۔ صرف چندا شخاص نماز جنازہ پر حصیت ہے میں وشکر کی اور ان کی اس قدر تشہیر کی گئی ہے کہ عوام بلکہ خواص نے بھی ان کو حقیقت سجھ لیا جبہ حقیقت وہ ہوگی ہے کہ عوام بلکہ خواص نے بھی ان کو حقیقت سجھ لیا جبہ حقیقت وہ ہوگی ہے کہ سیدہ کی وفات پر اہل مدینہ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور صحابہ کرام جنازہ کے انظار میں بیٹھے رہے اور انہوں نے نماز جنازہ اوا کی۔

ہوسکتا ہے چندافراداس مغالطہ میں رہے ہوں کہ نماز جنازہ کل ہوگا اور شال سکے ہوں کیکن یہ کہنا کہ سیدہ کو چوری چوری وفن کیا گیا اور صرف چنداشخاص نے آپی نماز جنازہ اوا کی باتی سب صحابہ کرام بے خبر رہے۔ تاریخ اسلام کا سب سے بواجھوٹ ہے جس کو پروپیگنڈا کے ذریعہ سیح ان فابت کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

حضرت صديق اكبر والنين سيده فاطمه والنين

# کی بیار بری کیلئے ان کے گھر تشریف لے گئے

حضرت ابو بكر صديق والنفيان جب سيده كيليع كبواره ينانى كى خرى تو وه سيده ك كر آئے اور كها ميك اور بنايا كيا ہے؟ تو حضرت اساء فران كان واقعه سنايا كه سيده وفران كان كى ورست كى ہے تو آپ خاموش ہو كے۔ ،

(استعاب: ص ٤٥٣ ما واسد الغابيص ٨٢٥ مرقاه شرح مفكوة آخر)



ملا باقر مجلسي شيعه عالم نے بحار الانوار مين نقل كيا ہے:

استأذنا ابوبكر وعمرفي مرضها ليعوداها فاذنت لهما الدخول

( يحار الاقوارج مص ١٣٥)

حضرت ابوبكر وفاتني اور حضرت عمر وفاتني نے سيده كى يمارى ميں ان كے بال جاكر

اندر آنے کی اجازت طلب کی تا کدان کی عیادت کریں تو حضرت فاطمہ خانجا نے دونوں کو اندر آنے کی أجازت دے دی۔

بحار الانواريين بى جعفرين محمر سے مروى ہے:

فأذنت لهما فدخلا عليهما فسلما قردت (بحارالاتوار: ٨٥٥ ٨١٥)

اوروہ اندر داخل ہوئے اور دونوں نے سلام کہا سیدہ نے سلام کا جواب دیا۔

طبقات کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بر صدیق دائشنے نے حضرت فاطمہ بھائے کی

عیادت کی جس سے حضرت فاطمہ والفیابہت خوش ہوئیں۔ (طبقات این مدم ۱۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات شیخین کھنجالیک مرتبہ نہیں بلکہ کی مرتبہ سیرہ کی عیادت كبلتح محيح بمجمى الخشح اورتبهي عليحده عليحده

حضرت سيده عا تشهصد يقه ولينفئ حضرت سيده فاطمة الزهراولافئ

# کی بیار برسی کیلئے ان کے گھر گئیں۔

شيعه مصنف ملاباً قرمجلسي رقمطراز بين-" نضرت عائشه ولينجا بهي سيده كي بيار ري كيليم تشريف لائيس\_( بحار الانوار :ج٥ص٥٥)

حضرت فاطمه وللنين كى نماز جنازه حضرت ابوبكر صديق والنين نے بر هائى

شیعه عالم ملا با قرمجلس نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے۔ قاضی القصاۃ نے المغنی میں لکھا ہے:

بأنه روى ان ابابكر هو الذَّى صلى علىٰ فاطمة وكبر اربعاً وهذا احد ما

استدل به كثير من الفقهاء في التكبير على الميت

( يحار الانوارس ٨ص٣٣)

فاطمہ وہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تحبیری کہیں اور ید امریھی ان دلیلوں میں سے ایک ہے جونفتہاء نے میت پر چار تکبریں کہنے پر پیش کی ہے۔ صوفیاء کی کتب سے جن کے سلط ائر اللہ بیت سے چلتے ہیں۔ اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔سید محمد فور بخش بانی سللہ فور مخید (۷۵مے۔۸۹۸س) نے لکھا ہے:

فلما حضرت جنا زتها بالبقيم قال ابويكر وللتُوتقدم ياعلى انت احق بصلوتها فقال على كرم الله وجهه والله لتصلينها فتقدم ابويكر صلى ها (شجرالاولام، ar)

جب حضرت فاطمہ ولٹھی کا جنازہ بقیع میں صاخر ہوا تو حضرت ابدیکر وٹٹھیؤئے نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اسے علی! وٹٹھیؤ آپ آگے ہوکر انکی نماز جنازہ پڑھا کیں مصرور ان کی نماز جنازہ پڑھا کیں گئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق وٹٹھیؤ آگے ہوئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ وٹٹھی کی نماز جنازہ پڑھائی۔

کنر العمال میں جعفر بن محمد کی ایک مدیث مروی ہے:

عن جعفر ابن محمدٍ عن ابيه قال ماتث فاطمة بنت النبي رضيحَة فجاء ابويكرٍ و عمر ليصلوا فقال ابويكرٍ لعلى ابن ابى طالب تقدم فقال ماكنت لاتقدم وانت خليفة رسول الله رضحَة تتقدم ابويكرٍ فصلى عليها

(كتزالعمال ج٢ كتاب الفصائل ص ١٦٨)

جعفر من محمد نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت فاطمہ فی الله ابنا بنت نی منطقة وفات پاکٹیں تو حضرت الویکر وعمر فی الله آئے تاکہ آپ کی نماز جناز ہ پڑھیں۔ حضرت الویکر واللہ نے حضرت علی واللہ سے فرمایا: آپ آگ ہوجا کیں تو انہوں نے کہا میں آگے نہیں ہوں گا اس حالت میں کہ آپ خلیفہ رسول اللہ موجود بین مجرحضرت الویکر واللہ آگے ہوئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ واللہ کی کماز جنازہ پڑھائی

امام بہتی نے سنن کبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت علی ڈاٹیڈ نے حضرت ابو بکر ڈاٹیڈ کے ہاز و یک

ا مام بہن کے نے سنن کبری میں لکھا ہے کہ حصرت علی ڈائٹیؤنے حصرت ابو بکر ڈاٹٹیؤ کے بازو پکڑ کرانہیں آ گے کیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھالی۔ (سن کبری جسئنب ابنائزم ۲۰)

# حضرت صديق اكبرة كالثنة قرآن كي نظريين

قرآن مجید میں کچھآ یتیں تو وہ میں جن میں بالعوم صحابہ کرام یا مہاجرین وانسار کی مدح کی است کے عوم میں حضرت صدیق اکبر بڑا تیڈ کا داخل ہونا لیتی ہے۔ اور پھھآ یتی وہ جن میں خلفائے راشدین کی خلافت اور ان کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کے بھی اولین مصداق حضرت صدیق اکبر راتی تی ہیں۔ مگر ان دونوں قتم کی آتیوں کے علاوہ کچھالی آئیتی بھی ہیں مصداق حضرت صدیق اکبر راتی تی اکبر راتی تی ایک اور ان تی ایک تی ایک تی ایک تی تی بھی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر راتی تی کی فضائل کا بیان ہے اس مقام پر اس تیسری قسم کی چند آتیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

(۱) آیت نماز: جس میں حضرت صدیق اکبر کی جمرت میں رفاقت کا ذکراوراس پر مختفر بحث الآیاں اقد میں گائے تھے۔

سابق اوراق میں گذر چکی ہے۔ (۲) آیت قمال: مرتدین سورة مائدہ آئے نمبر ۵۴ ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رہا تھا اور

ان کے فرمانبردارول کواللہ تعالیٰ نے اپنامجوب و محب فرمایا کہ وہ مسلمانوں پرزم اور کافروں پر سخت اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ اور طامت کرنے والول کی طامت سے ٹیس ڈرتے یہ آ ہے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر ڈاٹھنے کی شان میں نازل ہوئی۔

سر وسیجنبها الوتقی الذی یوتی ماله یتزکی (اللن ۱۲/۱۵) اور بجایاجائے گا دوزخ کی آگ سے وہ برامتی جوابنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ

اردن پایا جات کا دورن کا ان سے وہ بردا یا کیزگ حاصل ہو۔

مفرین کا اتفاق ہے کہ بیآ یت حضرت صدیق اکبر دانٹی کی شان میں نازل ہوئی جب کہ انہول نے اپنا مال راہ حق میں خرچ کر دیا اور پے در پے سات غلاموں کو جومسلمان ہونے کے سبب ستائے جاتے خرید کر آزاد کیا۔

الله تعالى ف اس آيت يس حضرت مديق والله كواللى يعنى بدا پرميز كار فرمايا اور ايك دوسرى آيت يس ب:

ان اكرمكم عندالله القاكم (العجرات: ١٩١٣)

بینک الله کے نزدیکتم میں زیادہ عزت والاوہ ہے جوزیادہ پر بیز گار ہے۔

دونوں آ بین کے طانے سے صاف تیجہ لکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صدیق اکبر کی زندگی

تمام صحابہ سے زیادہ تقوی والی ہے۔

۳- ولا ياتل اولوالفضل منكم اور جولوگتم ش صاحب فضل اور

و السعة ان يوتوا اولى القربي(النور: ٢٣/٢٢)

صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی تم نہ کھا کیں کہ رشتہ دارد ل کو کچھ نرچ نہ دیں گے۔

ہا تفاق مفسرین یہ آیت بھی حضرت صدیق اکبر دلائٹٹؤ کے حق میں نازل ہوئی جب کہ حضرت
ام الموشین عائشہ صدیقہ و نیٹٹٹ نے جسزت ملک ڈاٹٹٹو کو جو ان کے قرابت دار تنے اور اس تہت میں
حضرت صدیق اکبر دلٹٹٹو نے حضرت مطلح دلٹٹؤ کو جو ان کے قرابت دار تنے اور اس تہت میں
شریک شے خرج دینا موقوف کردیا اور اس سے پہلے ان کوٹرج دیا کرتے تئے۔ آیت نازل ہوئے
کے بعد حضرت صدیق اکبر دلٹٹٹؤ نے بھران کے ساتھ ای طرح کا سلوک شروع کر دیا۔ اس آیت
میں اللہ تعالی نے آپکو بزرگی والا فرمایا ہے۔

## صديق اكبررسول الله يضيية كي نظر ميس

حضرت الوسعيد خدرى في كريم من علية المساد ووايت كرتے في كرآ پ نے فرمايا: لان من امن الناس على من صحبته وماله ابابكر ولوكنت متخذا خليلاً لا تخذت ابابكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته ولا تبقين في المسجد عوضة الاخوخة الى بكر-(صحبحن)

بیک سب سے زیادہ اپنی رفاقت اور اپنے مال سے بھی پر احمان کر نیوالے ابو کمر ہیں۔اور اگر میں اللہ کے سواکسی کو اپنا ظیل بناتا تو ابو کمر کو بناتا، لیکن ان سے اسلام کی اخوت ومحبت ہے۔منجد ہیں سوا ابو کمر کے اور کسی کی کھڑ کی باتی نہ رکھی جائے۔

# سوائے ابوبکر طالبی کے ہم نے سب کے احسان کا بدلہ اتار دیا

۲- عن أبى هريرة قال قال رسول الله في آما لا حيد عدن يدالا وقد كافيناه ما خلا ابوبكر فان عدن ايدا وقد كافيناه ما خلا ابوبكر فان عدن ايداً يكافيه الله بها يوم القيامة و مانفعنى مال احيد قط مانفعنى مال ابى بكر (ترفئ محوة بابنات بن برية من روايت به كدرول الله في المينة في مايا: جم في برخض كوايا و برية من روايت به كدرول الله في المينة في احدال كابدله اتارويا به سوات الويكر كم كيونكه اليوبكر كاايا احدال تما جم كابدله فودالله تعالى قيامت كون در كاركم كي كاليا احدال قائم و ثبيل كابدله فودالله تعالى قيامت كون در كاركم كي كاليا و بي اتنا قائم و ثبيل بينا يا جم اتنا قائم و ثبيل

### صاحب نماز اورصاحب حوض

حفرت عبدالله ابن عمر ولله الله عند كدرمول الله من في عند الويمر والمن الله عند الموكر والمن كو

فرما

انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض (تریش دعوہ) آپ میرے غار اور وض کے ساتھ ہیں۔

## قربانیوں میں سب سے آ گے

حضرت عمر والثنية كأبيان ب كه رسول الله بطيقة في بمين تعم ويا كه خداكى راه مين مال دي و الله عن مال دي و آج دي و الله بين الله على الله و الله بين الله و الله بين الله و الله بين اله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله



### امت پرسب سے زیادہ مہربان

حضرت الس والشيئ سے زوايت ہے قرماتے ہيں رسول الله مين الله خ في الله عند الله عند الله عند الله الله الله الله

ارحم امتی بامتی ابوپکر (ترمذی)

میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پرمہریان ابوبکر ہیں۔

# صديق اكبر والثية بزبان حضرت على والثينة

امت میں سب سے افضل واکرم حضرت ابو بکرصدیق ہیں۔

حضرت علی مزانش سے مروی ہے کہ فرمایا اللہ کے نزدیک اس امت میں سے سب مخلوق سے معزز اور ایکے ورجوں میں سب سے بیٹو کر رسول اللہ میں تعقیق کے بعد حضرت ابدیکر رٹائشڈ ہیں اس کے کہا نہوں نے رسول اللہ میں تھی ہے بعد قرآن کو جمع کمیا اور شکے ساتھ ہے۔ بی وہ قدیم بالایمان اور کئی سیقتوں وفضائل کے مالک بھی ہیں۔

(كنزالعمال ج٢ص ١٩٦٩ كتاب الفصاك)

# ابو بكركى مخالفت سے مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے

حفرت على والثيَّان فرمايا:

اني لا ستحيى من ربي ان اخالف ابابكر

(كنز العمال ج١ كتاب الفضائل ص١١٣)

مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں ابو بحر وٹائٹو کی کی معاملہ میں خالفت کروں۔

ميرى محبت اور الوبكر وعمر والغينا كالبغض

کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے

حضرت الوحميقة سے روايت ہے كه ميں حضرت على امير الموشين والفؤك ياس آپ كے كھر



گیا اور ش نے عرض کیا اے رسول اللہ ضی آئے بعد بہترین اثمان ! تو آپ نے فرمایا: ابوبکر و عمریا اباج حیفة لا یجمع حبی و بغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن ولا یجمع بغضی وحب ابی بکر وعمر فی قلب مومن۔

(كنزالعمال ج١ كتاب الفظائل)

تو آپ نے فرمایا: اے ابو جیمہ افخیر جا میں تجھے بتاؤں کدرسول اللہ میں تھے اور بعد کون افضل انسان ہے؟ وہ ابو بکر اور عمر ڈاٹھٹنا میں۔ اے ابو جیمہ اور میری محبت اور ابو بکر وعمر ڈاٹھٹنا کا بغض موس کے دل میں جمع جمیس ہوسکتے ہیں اور ندمیری دشمی اور اور بروعمر وطرف میں دعوم نے جس کے دل میں جمع ہوسکتے ہیں۔

## ہدایت کے امام اور اسلام کے سردار

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کیا ہے ایک شخص نے حصرت علی ڈیکٹو سے کہا' ہم نے سا ہے' آپ اپنے خطبہ میں فر ہا رہے تھے:

اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين فنن هم فاغرو رقت عيناه فقال هم حيبائي ابوبكر وعمر اماما الهدى وشيخا الاسلام و رجلا قريش المقتدئ بهما بعد رسول الله عليهم من اقتدى بهما عصم ومن اتبع الارهما هدى إلى صراط مستقيم ومن تمسك بهما فهو من حزب الله (الرق الخلفاء ١١٧٠)

اے اللہ! تو ای طرح ہماری اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفاتے راشدین مبدین کی اصلاح کی تھی وہ کون بیں؟ اس پر حضرت علی ملائے کی آئی وہ کون بیں؟ اس پر حضرت علی ملائے کی آئی موس کے آئی موس کے اور قربایا: میرے دو پیارے دوست ابویکر وعمر برائیت کے دو ہمارت کے دو امام سے اور قربان کے بعد اقتداء کی گئی۔ جس نے ان ایسے دوآ دی جے جن کی رسول اللہ میں تی بعد اقتداء کی گئی۔ جس نے ان دونوں کی بیروی کی وہ بچالیا می اور جو ان کے تعش قدم پر بیلے وہ صراط معتقیم کی طرف ہدایت یا گیا دو جس نے ان دونوں سے تمسک کیا وہ اللہ کی جماعت

ابوبكر وعمر رسول الله مطايقة كى سنت وسيرت

رِ عمل کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے

عبد خرے مروی ہے کہ حضرت علی ڈائٹیؤ منبر پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ منظیم کا ذکر کیا فرمایا:

> قبض رسول الله ﷺ واستخلف ابوبكر رحمه الله فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عزوجل على ذالك ثمر استخلف عمر رحمه الله فعمل بعملهماوسار بسيرهما حتى قبضه الله عزوجل على ذالك

( تاریخ عمرین الخطاب لاین جوزی ص ۲۱۲)

حضرت صديق و فاردق وللشكار طعن كربيوالوں پرائمہ

## الل بیت کی شدید نارافسگی اوران سے برأت كا اعلان

حضرت جائد المنطقة عند وايت بعث وه فرمات بيل كد محمد سه محمد بن على في يو جما : يا جابر بلفنى ان قوماً بالعراق يزعمون انهم يحبوننا ويتنا ولون ابابكر وعمر رضى الله عنهما و يزعمون انى امرتهم بذالك قابلغهم انى الى الله منهم برى والذى نفس محمدٍ بيدة لو وليت لتقربت الى



الله تعالى بدمائهم لاتالتني شفاعة محمد عَيْظَيَّة إن لم اكن استغفر لهما واترحم عليهما ان اعداء الله لفاقلون عنهما ـ

(حلية الأولياء لا في نعيم)

اے جابر! فیصے یہ بات پینی ہے کہ عراق میں کھ لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو یہ بات بہنچا دو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے بیزار ہوں۔ بیصے اس خدا کی تئم جس کے قبضہ میں بیصے تھے کی جان ہے! اگر میں حاکم ہوتا تو ان کو قبل کرکے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا میصے محمد میں بینے آگر میں شفاعت نہ پہنچے اگر میں ان دونوں کیلئے استعفار نہ کردن اور ان کیلئے رحمت کی دعا نہ کردن خدا کے دشن ان دونوں (ابو بکر وعمر وَقَاتُهُمُّ) کے مرجبہ سے بے خبر دعا نہ کردن خدا کے دشن ان دونوں (ابو بکر وعمر وَقَاتُهُمُّ) کے مرجبہ سے بے خبر ہیں۔

### ہمیں ہارے حق سے نہ بڑھاؤ

عن على ابن الحسين قال يا معشر اهل العراق يا معشر اهل الكوفة احبونا حب الاسلام ولا ترفعونا فوق حقنا

(صلية الأولياء لا في نعيم)

علی بن حسین رقافی این امام زین العابدین میلید سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اے عراق والوا اے کوفہ والوا ہم سے اسلام کی محبت کی وجہ سے محبت رکھو اور ہمیں ہمارے ق سے زیادہ اونچا نہ کرو۔

حضرت ابوبكرصديق وعمر فاروق والغيثا

# كامقام حضرت على مرتضى والثينؤ كي نظريين

حفرت على الله النظوط على جوآب في حفرت معاويد والله كو كلير جوت الماف على درج بين اس كر شاوين في بدع ارت

ورج کی ہے۔

ولعمرى عن مكانهما منالاسلام لعظيم وان المصاب بهما لجرح في الاسلام شديد فرحمهما الله وجز اهما ياحسن ما عملا

(شرح نج البلاغة لا بن حديد شيعي ج٢ص ٢١٩)

جھے اپنی زعدگی کی متم ہے کہ دونوں ابو بکر وعمر رفی انتخابا کا مرتبہ اسلام میں ضرور عظمت والا ہے اور ان دونوں کی وفات ہے اسلام کو سخت زخم پہنچا ہے۔ الله تعالیٰ ان دونوں پر رحم کرے اور انہیں ان کے عمل کی اچھی جزادے۔

نج البلاغة ميس يهمى كلها بدلله بلادفلان اوربعض تنول ميس ب:

لله در فلان فلقد قوم الاود ودادى العمد واقام السنة وخلف البدعة نهب نعى الثوب قليل العيب واصاب خيرها وسبق شرهاادى الله طاعته والقاء يحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدى فيه الضال ويستيقن المهتدى – (ثم البلاء مع ١٨٠٨ طورتران)

فلال کی عکومت کیا بی انچھی تھی یا فلال پر خدااندام کرے اس نے بی کوسیدھا کیا اور بدعت کو پیچھ اور سنت کو قائم کیا اور بدعت کو پیچھ ڈالا وہ پا کدامن چلا گیا۔وہ بے عیب تھا۔ اس نے خلافت کا بہتر حصہ پایا اور اس کے شرے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ اس نے خدا کی پوری بندگی کی اور اس کے تقویٰ کا حق اور الکے دیا اور الیے حال میں دنیا سے رحلت کر گیا کہ لوگوں کو بچے در بچے راہوں میں چھوڑ گیا 'جن میں گمراہ آ دمی راستہ نیس پاتا اور راہ پانے والے کو یقین نہیں باتا اور راہ پانے والے کو یقین نہیں بوتا۔

اگر چربعض شارطین نج البلاغہ نے لکھا ہے کہ اس جگہ حضرت علی ڈائٹیؤ کی مراد فلاں سے حضرت الویکر ملائٹیؤ بین مگر افغان سے حضرت الویکر ملائٹیؤ بین مگر بعض نے لکھا ہے کہ عمر النائٹیؤ مراد میں۔ اصل عبارت للد بلاد عمر تعلق مصنف نجح البلاغہ نے للہ وفلاں لکھ کرنام کو چھپا دیا ۔حضرت علی النائٹیؤ نے نام لے کرصاف اور غیرمہم کلام کی تعید۔ "

خطب شقشقیہ جونیج البلاغدين شامل ہے جمہور محدثين اور علماء رجال كى رائے يہ ہے كه اس

میں تریف کی گئی ہے۔ اس کے مصنف نے اپنے خیالات کو صفرت علی دیاتی کی زبان سے ادا کیا ہمی ترکیف کی زبان سے ادا کیا ہے۔ نئی البلاغہ میں سے بعض صے علی التائیئ کے ہیں مگر اکثر رضی و مرتضی دوشیعہ عالموں کے حذف تریف نقذ یم و تا خیر انتفاء و ابہام بے ربطی اور بناوٹ سے خالی تبین ہیں۔ بعض مقامات پر انہوں نے اپنے اور اپنے زمانہ کے خیالات کو عمر فی زبان میں ڈھال کر حضرت علی دیاتیئ سے منوب کیا ہے۔ اور درحقیقت و وعلی بڑائیئ کا کام نہیں ہے اور نہ آپ ایسا مگھیا کام کرسکتے تھے۔

علامدابن تييد في منهاج النه النوية من في البلاغه برتفسل ب بات كرت موع كلما

7

اكثر الخطب التي ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب عليوعلى اجل واعلى قدراً من ان يتكلم ولكن هؤلاء وضعوا اكاذيب وظنوا انه مدج فلا هي صدق ولاهي مدح(منهاج الدج ٢٠/١٥)

صاحب نج البلافد نے جو خطبے تقل کے پیں اکثر حضرت علی دیاتی پر چھوٹ ہیں حضرت علی رٹائٹٹو کی ذات اس سے ارفع واعلی ہے کہ ایس تشم کا کلام کرتے جو اس کتاب میں ہے۔ لیکن ان کم لوگوں نے جھوٹ کے طومار وضح کر ڈالے اور سمجھا کہ بیران (علی ڈٹائٹٹو) کی مرح ہے مگر نہ بیا تیں گی ایس ندمدح ہیں۔

ای طرح علی بن الحسین الرضی المتعلم کے تحت علامہ ذہبی نے میدان الاعتدال فی نقد الدجال شی نقدام المقال المقال الدجال شی نقدام المقال الم

(بيزان الاعتدال ج عص ٢٢٢مري)

اللہ تعالیٰ نے اپنے نفٹل و کرم اور اپنے حبیب پاک میں کا کے صدقے میری اس مقبر محت اور قبل خدمت کو تبول فرما کر امت کیلئے سب ہدایت متائے۔ اور ہمارے متعلقین اور معاونین کیلئے وَ ربعہ مغفرت و رحمت بنائے۔ خدا کرئے ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہواور ہماری بقید زیرگی اخلاص کے ساتھ اعمال صالح کرنے اور وین کی خدمت ہیں تمام ہو۔



ربنا توننا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واجعلنا من اوليا نك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

#### مرتب

علی احد سند بلوی

صدر مدرس جامعہ جماعتیہ حیات القرآن پاپڑ منڈی لاہور ۳ جہادی اللہ نیہ ۱۹۸۵ھ مطابق ۸ نوبر ۱۹۹۳ء بروزمنگل بعداز نماز عشاء پوٹے آٹھ بیج شام مقام اخوان الموشین یا کتان ۴۵ ارادی روڈ نزد پیرکی لاہور









# فتوئ

الم المسنت وامير لمت عارف بالله قبله بيرسيد جماعت على شاه مدد على يورسيدال ومُشاللة ي شبراد يد جر ملت علامه اختر حسين شاه ويسله كانوى

حفرت صديق اكبراور فاروق اعظم والفهاير حضرت على وكالثينة كو فضيلت دين اور حفرت سیدنا معاویہ رہائٹؤ کو برا کہنے والے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں۔

الجواب بعون الثواب خامدا ومصليا و مسلمار

ابلسنت وجماعت کے مسلمات سے ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عم فاروق ڈٹا کٹا جناب علی المرتقنی کرم اللہ وجبہ الکریم سے افضل میں علاء اہلسنت وا کاپرین نے تقریح فرمائی ہے کہ جومن علامات اهل النة والجماعة تفضيل الشخين كى فضيلت مذكورہ كا مظر ہے وہ المسنت وجماعت سے فارئ ہے۔ وہ المسنت و جماعت برگز نمیں بوسکا۔ مولی علی كرم الله تعالى وجبہ کو ان سے افضل سجھنے والا بدند ب اور مبتدع ہے جیسا کہ بحرالرائق میں ہے شامی میں ہے کہ مبتدع کے پیچے برحال میں نماز مروہ ہے۔ فراوی رضوبہ میں ب "الصلواة خلفهم تکره کراهة شدیدہ" تفضیلیوں کے پیچھے نماز پڑھنی تخت مروہ ہے ایسے شخص کونماز میں امام بنانا گناہ ہے اس کو معزول کردیں۔

نی کریم مضرفات تمام صحابہ کرام ہدایت کے روثن بینار اور چیکتے ہوئے ستارے ہیں۔ تمام بی بندری افضیات کے مالک ہیں اور ان تمام کورضائے الی حاصل ہے۔ کسی کی ثان میں گتا فی اورطعن وتشنيع اپنے ايمان كوضائع كرنا ہے۔

تيم الرياض ميں ہے كہ جو تحض آئخضرت مين الكام اللہ كا وركي كدوه كراہ تے ق

یکٹل کیا جائے۔ بالخصوص حصرت امیر معاویہ رہائٹو کو جو فائس کے وہ خود بہت بردا فائس ہے بد فدہب ہے۔ بددین ہے الیا شخص المل سنت و جماعت کے ذمرے سے خارج ہے اس کا اہلسنت و جماعت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا امام بنانا ناجائز ہے اسکے پیچھے اہلسنت و جماعت کی اقتداء قطعاً جائز نہیں۔اس کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ واللّہ تعالیٰ ورسوکہ اعلمہ بالصواب۔

حرره غلام رسول مفتی در رس مدرسه نشتبندیه جماعته علی پورشریف ضلع سیالکوش۲۲ دعبر ۱۹۷۱ء

> جواب مارے دین وفقہ کے عین مطابق ہے۔ اختر حسین جماعتی علی پورعفی عند (فنیلت سیدنا صدیق اکبر رکائٹوناس ۱۹۵۹مادارمنتی غلام سرور قادری) (ناشر کلتیہ فرید ہے سامیوال)

محتق اسلام فاضل علامه مولانا مفتى غلام رسول خليفه كاز حضرت امير ملت محدث على بور منطة كافتوي -

(۱) جیج المسد و جماعت کا اجماع و عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم میں کہا م صابہ میں انبیاء و
رسل کے بعد تمام بنی آ دم سے حضرت ابو یکر صدیق و انتیاز افضل بیں پیر حضرت عمر پیر حضرت
عثان پیر حضرت علی بی گذاری ، ان کے بعد عشرہ مبشرہ ، پیر اہل بدر پیر اہل احد ، پیر دہ صحابہ
جنبوں نے صلح حدیب میں آنحضرت کے دست حق پرست پر اسلام کیلئے اپنی جانوں کو اللہ و
رسول کی اطاعت میں فابت قدم رہنے کی بیعت کی تھی جے بیعت رضوان کا نام دیا گیا ہے
دسول کی اطاعت میں فابت قدم رہنے کی بیعت کی تھی جے بیعت رضوان کا نام دیا گیا ہے
جیسا کہ شرح فقد اکبر شرح عقائد اور شاہ فضل رسول قادری بدایونی نے المعتقد میں بیراس
کے حاشیہ میں فاضل بر بلوی میں گئی ہے۔ (سلحما)
سے خارج ہے اس کی امامت مکردہ تحر کی ہے۔ (سلحما)
سے خارج ہے اس کی امامت مکردہ تحر کی ہے۔ (سلحما)

کنے والا اپنے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ اور ملحون ہے اگر چدان سے قطاء اجتہادی ہوئی تاہم وہ ایک ثواب کے مستحق میں اور ان کو ہرا کہنے والا اہلسدے سے خارج ہے اس کی امامت

بھی ناجائز ہے۔فقط

احترالعبادغلام رسول كوبر

مديرانوار الصوفية قصوره ١٥٥٥/ ٢٥

الجواب صحيح والمجيب نج فقير محمر عبدالعزيز نقشبندي كوث غلام احمدخال تصور

مجھے خدا ک فتم! ہواب حق ہے۔

قاري حفظ الرحن

جومیرے استاذ نے فرمایا: بلا شک سیم ہے۔ احقر العباد سيدطالب حسين شاه تصور

\*\*\*

يسعر الله ألوحمن الوحيم

کیا فرماتے ہیں علاودین مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) مفرت علی رکانٹو کوشیخین پر فضیلت دیے دالے کے پیچے نماز ہوجاتی ہے یائییں اور اے امام بنانا ورست ب يانبيس؟

(٢) حفرت معاديد والنفو كو يرا كبني اور كاليال دين والي كي يتي نماز جائز ب يانيس اور

اس كى امامت كاكياتكم يع؟

بينوا وتوجروا"

طالب جواب حانظ محمداسحات

تخصيل وضلع د ہاڑی ڈا گانہ خاص وہاڑی چک نمبر 51W13''

#### الجواب الموافق للصواب:

(۱) بعداز انبیاء و مرسلین تمام علوقات اللی انس وجن و ملک سے افضل سید نا صدیق اکبر ، پھر سید نا فاروق اعظم ، پھر سید نا عثان ذوانورین ، پھر علی الرتضی جی آئی ہیں تو جو شخص حضرت سید نا علی حافظ کا کو حضرت سید نا صدیق اکبراور حضرت سید نا فاروق اعظم خرافجنا پر فضیلت دیتا ہے وہ تفضیلی شیعہ ہے۔ ضال مضل محمراہ اور محمرائی پھیلانے والا ہے ، ہرگز اہلسنت سے نہیں۔ اور اس کے پیچے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔

قاوی خلاصہ 'قاوی عالگیری 'بحوالرائق وغیرہ کتب کیرہ میں ہے "ان فضل علیهما فہمت میں ہے "ان فضل علیهما فہمت میں ہے فہمت میں مصرت علی نگائٹو کو شخین پر فضیلت دینے والا برق ہے۔ اور فیتند وردالمخار وغیرہ میں ہے ۔ اور السلاۃ خلف المبتدع محرہ بکل حال' برقتی کے پیچھے ٹماز مروہ (تحریمی) ہے۔ البدا ایسے شخص کو امام بنانا ہرگز ۔ افاوی رضوبہ میں ہے بد فدہب کے پیچھے ٹماز محروہ (تحریمی) ہے۔ البذا ایسے شخص کو امام بنانا ہرگز جائز ہیں۔

(۲) بعض لوگ بظاہر اپنے آپ کوئ حقی کہتے ہیں۔ لیکن وہ حضرت سیدنا معاویہ فائل کے دائل من داللہ من دائلہ من دائلہ من دائلہ من دائلہ من دائلہ ہے۔ ہوئی کی مودت طاہر کرتا ہے جب تمام لوگ اس کے دام پر فریب میں پھٹس جاتے ہیں۔ تب اس عقیدہ باطلہ کا زہر لوگوں میں پھیلا کر قصر ایمان کو جاہ و بر باد کرتا ہے۔ الدیاذ باللہ! جو محض حضرت سیدنا معاویہ دائلہ کا ذہر لوگوں میں پھیلا کر قصر ایمان کو جاہ وران کو مطلعوں کرتا ہے۔ وہ اہلست ہے اس کو المام بنانا گناہ ہے اس کے بیچے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے۔ وہ اہلست سے نہیں۔ امام بنانا گناہ ہے اس کے بیچے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے۔ وہ اہلست سے نہیں۔ المام بنانا گناہ ہے اس کے بیچے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے۔ وہ اہلست سے نہیں۔ المام بنانا گناہ ہے اس کے بیچے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے۔ وہ اہلست سے نہیں۔ المام بنانا گناہ ہے اس کے بیچے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے۔ وہ اہلست سے نہیں۔ اس کے بیچے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے۔ وہ اہلست سے نہیں کہی اقتدارہ کو کے دراہ یاب ہوجاؤ کے۔ اور ارشاد فرمایا:

الله الله في اصحابي لا تتخدّوهم غرضاً من بعدى قمن احبهم قبحبي احبهم ومن ابغضهم قببغضي ابغضهم ومن أذاهم قتد اذى الله ومن اذى



الله فيوشك ان يأخذة

میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرؤ میرے بعدان کو نشانہ نہ بنانا جوان کو دوست رکھتا ہے اور جوان سے دشخی دوست رکھتا ہے اور جوان سے دشخی رکھتا ہے دو میری دشخی سے بی ان سے دشخی رکھتا ہے دو میری دشخی سے بی ان سے دشخی رکھتا ہے اور جوان کوایڈ ادیتا ہے دہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو ایڈ ا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کو ایڈ ا دیتا ہے عظریب اللہ اسے کیڑے گا۔

اور فرمایا:

اذرائيتم الذين يسبوك اصحابي فقولوا لعنة الله على شراكم

(527)

جبتم دیکھوکہ جو میرے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے تو کہوتمہارے شر پر اللہ کی العنت ہو۔ لعنت ہو۔

سب محابہ کو (گائی دینا) طرام ہے ہے جیسا کہ حضور اقدس منطق کے فرمان سے ہی ظاہر ہے اور علامہ نو دی تحریر فرماتے ہیں:

واعلم ان سب الصحابة حرام فواحش المحرمات سواء منملابس الفتن منهم وغيرة لا نهم مجتهدون في تلك الحرب و متأولون وقال القاضي وسب احدهم من المعاصي الكبائر

ادر جان کے کہ محابہ کوگالی دینا حرام فواجش محرمات سے ہے ، چاہے وہ سمحابہ ہوں جو فنند میں ملا بس ہوئے۔ (جیسے معزت معاویہ بڑائٹوڈو غیرہ) کیونکہ وہ باہمی مجتهداور متاول ہیں۔اور قاضی نے فرمایا: کس صحابی کوگالی دینا گناہ کیبرہ ہے۔ اچھا اگر کوئی بدطینت ' بدبخت ایسا ہو جو نعوذ باللہ محابہ کوگالیاں دے۔ تو اس کا کیا تھم ہے

آ گے فرماتے ہیں:

منهبنا ومذهب جمهور انه يعزر ولايقتل وقال بعض المالكيه يقتل

(نودی ۱۳۰۰) اور جمہور کا ندہب میہ ہے کہ اس کوتعز مرد دی جائے گی۔ اور قبل شدیمیا جائے اور بعض

113

مالكيه فرمايا: كمل كياجائ كان

حضرت سیدنا علی و النظیفائے حضرت سیدنا معاوید رضی الله عند اوران کے ساتھیوں کو اپنا مسلمان بھائی قرارویا چنانچدانہوں نے اپنے ایک کشتی کمتوب میں تحریر فر ما کر مختلف بلادوامصار میں ارسال کیا جوزی البلاغة مطبوعه طبران ص۵۰۳ میں ہے۔

آپ نے فرمایا:

ومن كتابٍ له عَلِيَّا كتبه الى اهل الامصار القوم يقص فيه ما جرى بينه وبين اهل صفين وكان بدء امرنا انا التقينا القوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا فى الاسلام واحدة ولا نستزيدهم فى الايمان بالله والتصديق برسوله ولايستزيد وننا الامر الا ما اختلفنا فيه من دع عثمان ونحن منه برآء

" د حضرت ملی دائشونے آیک مکتوب مختلف بلاددامصار میں بھیجا اس میں بنگ صفین کا داقعہ درج تھا کہ جارے معالمہ کی ابتدا ہوں ہے کہ جاری اور اہل شام کی آپس میں جنگ چھڑ گئی اور بہ ظاہر ہے کہ ہم دونوں فریق کا ایک خدا اور ایک رسول ہے اور جارا اسلام میں بھی دولائ ایک رہا ہے۔ ہم ان سے دربارہ اعظم میں بھی دولائ ایک رہا ہے۔ ہم ان سے دربارہ اعتقادات توحید و رسالت کچھ زیادتی نہیں چاہتے اور شداس بارہ میں وہ ہم سے کچھ زیادتی کے طالب بین بات ایک بی ہے۔ اختلاف صرف عثان دائشوں کے معالی معالی کی ہیں۔ "

حضرت سیدنا علی داشین کا بیکتوب اس نناز عد کے متعلق صریح فیصلہ ہے آپ نے اس میں بالضریح تحریر فرمایا کہ جارا اور اہل شام (حضرت معاویہ اور اندان کے گروہ) کا اسلام اور اہمان کے بارے میں کوئی اختلاف اور جھکڑا نہیں ہے۔ ہم ان کوتو حید ورسالت میں کائل الا ہمان تھے ہیں اور وہ ہم کو بھی ایسا تھے ہیں۔ ہمارا اور ان کا صرف میہ اختلاف تھا کہ انہوں نے اپنے خیال میں حضرت عمان دائشوں کے آلی کا فدردار ہمیں قرار دیا عالا تکہ ہم اس الزام سے بالکل بری الذمہ ہیں۔ اور شیعوں کی کماب قرب الاشاد میں۔ اور شیعوں کی کماب قرب الاشاد میں ہے:

عن جعفر عن ابيه ان عليا عَلِيِّهِ كان يقول لا هل حربه انا لم نقاتلهم عن

التكفير ولمر نقاتلهم على النكير لنا ولكنا راينا انا على حقٍ وراوا انهم على حق-(قربالانادص ٢٥مطوء تهران لمج بدير)

امام جعفر صادق را الفيزائية الله بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی کرم اللہ وجہد اپنے ساتھ لڑ سے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی کرم نے ان سے اللہ وجہد اپنے ساتھ لڑ سے اللہ کی کہ وہ جمیں کا فر کہتے تھے اور نہ ہی ہم انہیں کا فر رے اس وجہ سے الرائی خیر کوئی ہوتے ہوئے کر اللہ میں اللہ کوئی ہوتے ہوئے کرا میں کا خراور تی پر ہوتے ہوئے کہ اللہ کی جنگ دیتی ۔

تغیر قرطبی میں ہے:

مجمع الزوائديس ہے:

ایں۔جنہوں نے ہاری اطاعت نہیں گی۔

وقال على رضى الله عنه قتلاى وتتلى معاوية فى الجنة رواه الطبرانى ورجاله وثقوا (تُح الزائدُي النوائدج هـ 47 س-20)

حضرت علی ڈٹائٹٹوئے فرمایا: کہ میرے اور حضرت محادیہ ڈٹائٹٹوئے ورمیان لڑائی میں قبال کرنے والے اور شہید ہونے والے تمام جنتی ہیں۔اس روایت کو امام طبرانی نے ذکر کیا اوراس کے تمام راویوں کو ٹقد کہا گیا۔

حضرت سیدنا معاوید و الفند پرلعن طعن اور برا کہنے والول سے حضرت علی والفنا ناراض ہوئے

فرمایا:

وقد سمع قوماً من اصحابه يسبون اهل الشام ايام حربهم بصفين الى اكرة لكم ان تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب فى القول وابلغ فى العذر وقلتم مكان سبكم اياهم-

اللهم احقن دماء نا ودماء هم واصلح نات بیننا وبینهم واهدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق جهله ویرعوی عن الغی والعدو ان من لهج به" (نّج ابلانهٔ ظهر ۲۰۰۳ مطرع بردت)

> جنگ صفین میں حضرت علی کرم الله وجہ نے اپنے چند آ دمیوں سے شامیوں کے بارے میں گائی می تو فرمایا: میں تنہیں گائی دینے والاس کر بہت تھا ہوتا ہوں۔ کیا بہتر ہوتا کہتم گائی کی بجائے ان کے اجھے کام اور اکئی خوبی کی حالت بیان کرتے اور تم گائی کی جگہا کے لئے بہ کلمات کہتے۔

> اے اللہ! ہمارے اوران کے خون کو گرنے سے بچا اور ہمارے درمیان ملح وصفائی پیدا فرمادے اور آئیس محراتی سے نا پیدا فرمادے اور آئیس محراتی سے ہدایت عطا فرما کیباں تک کہ حق کو اس سے نا واقف جان لے۔ اور بچگر الوضف بھٹو ہے اور یا ہمی نزاع سے باز رہے۔

امالی طوی شیعد میں ہے۔ شخ ابد جعفر طوی نے حصرت علی دائٹنو کی وصایا کو جمع کیا جو آپ نے اپنے دوستوں کے لئے ککھیں ان میں ایک بیٹی:

واوصیکم بالصلواۃ والزکوۃ والبھاد ....واوصیکم باصحاب نبیکم لا تسبوهم (الامال فَنْ طوی ۱۳۳ قر دم مطور نبف اشرف الجزء الثرن عشر) هی تنہیں نماز پڑھنے ذکوۃ اوا کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں تنہیں اسحاب نبی کے بارے میں حکم دیتا ہول کہ ان کوگالی ندوو۔



حضور علياتلا في ملى ان دونول كرومول كومسلمان فرمايا:

عن ابی بکرة قال بینما النبی کی منطقه الیه العسن فضمه الیه وقال ان ابنی هذا سید وان الله لعله ان یصله به بین فنتین من المسلمین عظمتین - ( کفف المر فی مرفد الاتری اول ۱۳۵ مطور تریز ترکره امام س وائین الی یک الی بکره سے دوایت ہے کہ حضور منطقی کی خطبہ ارشاد قرمان نے کے دوران یکا یک حضرت امام حن وائین منبر پر چردہ کے تو آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور قرمایا: میرا بہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بزیگروہوں میں صلح کرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بزیگروہوں میں صلح کرا ہے گا۔

حفرات حسنین کریمین نے حضرت سیدنا معاویہ ڈاٹٹنؤ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تادم آخراس پر قائم رہے چنا خچشیعوں کی کتاب رجال کثی میں فدکور ہے:

قیس بن سعد بن عبادة جبرئیل بن إحمد وابو اسحق حمدونة وابراهیم ابن نفیر قالوا حدثنا محمد بن عهدالحمید العطار الکوفی عن یونس بن یعقوب عن فضل غلام محمد بن داشی قال سمعت آبا عبدالله علیتهایتول ان معاویة کتب الی الحسنین بن علی صلوات الله علیهما ان اقدم الت والحسین واصحاب علی فخرج معهم قیس بن سعی بن عبادة الانصادی وقدموا الشام فاذن لهم معاویة و اعد لهم الخطباء وقال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال یا حسن قد فبایع فقام فبایع ثم قال یاتیس انه امامی قد فبایع فالتفت الی الحسین علیتهایت ما کرد ما یامری فقال یاتیس انه امامی یعنی الحسن علیه السلام. (ربال می من مرام با وکر آس بن مد) رادی کهتا ب که ش نے امام جعفر صادق وقت کھا جس علی تحریر معاوید رادی کهتا ب که ش نے نام و من بن علی دائیت کی طرف وقت کھا جس علی تحریر ناور حضرت امام حسن اور حضرت علی فرانی کی کرفت کی ماتیول کو سائم می تحریر با تحریر معاوید حضرت امام حسن اور حضرت علی فرانی کی سائم قیس کرد وقت کس من سعد بن عباده الور امام حسن جب آئیس کے کر نظر قوان کے ساتھ قیس بن سعد بن عباده انساری واثین بحق شام پنچ قو حضرت امام حسن جب آئیس کے کر نظر قوان کے ساتھ قیس بن سعد بن عباده انساری واثین کی سعد بن عباده انساری واثین بحق شام پنچ قو حضرت امام حسن بن علی الور تحد کشورت الم معاوید و تحد کشور کی اندار کر نظر الور کس بن الم می نیخ و حضرت امام حسن بن علی الور کس به الله توان کے ساتھ قیس بن سعد بن عباده انساری واثین بحد آئیس الم در آن

کی اجازت دی اور ان کیلنے خطیب مقرر کئے چرکہا' اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عند! الشخے اور بیعت کیجئے دہ اٹھے اور بیعت کی چراہا محسین بڑائٹو کو کہا' آپ اٹھئے اور بیعت کی چراہی حالیٰ کا کہا' آپ بھی الشواور بیعت کر ایس کی کیا اس بارے میں لین کیا اشارہ قرباتے ہیں تو امام حسین بڑائٹو نے ارشاد قربایا: قیس! امام حسن بڑائٹو میرے امام میں اور دونیس ہونا جا ہے۔

حضرت امام حسن والنفظ في حضرت سيدنا امير معاويد والنفظ كى بيعت كودنيا وما فيهما سے افضل عالم شعول كى كتاب احتجاج طبرى ميس ب

عن حنان بن سديد عن ابى سديد عن ابيه عن ابى سعيد عقيصى قال لما صالح الحسن بن على بن ابى طالب معاوية بن ابى سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم عليبيعته فقال مَنْ الله الله الدون ما عملت والله للذى عملت لشيعتى عبر مما طلعت عليه الشمس او غربت الا تعلمون انى امامكم و مفترض الا طاعة عليكم واحد سيدى شباب اهل الجنة بنص من رسول الله عكن ؟

(احتجاج طری ج دوم می و مطبور تبف اشرف طبع جدید طبع قدیم سده احتجاج المن علی انجرعلد)
جب حضرت امام حسن و النظیر نے امیر معاوید و النظیر سے کرلی تو کچھ لوگوں نے
آکر اکمے بیعت کر لینے پر ان کی طامت کی تو ' ان کے جواب میں امام حسن
و النظیر نے فرمایا تمہاری بر بادی ہو تم نہیں جانے میں نے جو کچھ کیا اللہ کی تم اونیا
و مافیعا سے میر نے شیعوں کے لئے بہتر ہے۔ کیا تم جائے نہیں ہو کہ میں تمہارا
امام ہوں اور تم پر میری اطاعت لازم کردی گئی ہے اور میں جنت کے دوسرداروں
میں ایک ہون جن کی سیادت کو حضور میں تنظیر نے بھورتس بیان فرمایا'

اس ملیح پر مسلمانوں نے جگہ جگہ خوثی منائی اور مسلمانوں میں عرصہ کی ہے امنی کے بعد کیک جہتی پیدا ہوگئی۔ باہمی خوزیز کی ہے مسلمانوں کو نجات کی اور اس قائم ہوگیا۔ ' ملا ہا قر مجلس شیق نے امام ہا قر رئیشیا کا بی قول نقل کیا ہے۔



والذى صنعه الحسن بن على كان خيراً لهذه الامة

( بحار الانوارج ١٩٣٠م ١٢١ بروايت كليني جلاء التون ص ٣٢٥)

حفرت حسن بن علی والفنونے جو کچھ کہا وہ اس امت کیلیے ہراس شے ہے بہتر ہے جس پرسورج طلوع ہوا۔

عام کتب سر و تاریخ میں ندگور ہے کہ حفرات صنین کریمین ڈاٹٹی سیدنا معاویہ ڈاٹٹی سے وفا نف بھی رہیں نظافت اسیدنا معاویہ ڈاٹٹی ہے وفا نف بھی رہیا ہے ہیں اس بات پر دلیل ہے سیدنا معاویہ ڈاٹٹی فالم و جابر عالم نہیں تھے۔

بلکہ علیم بردبار فلیفہ راشد تھے۔ جیسا کہ امام احمد رضا بر بلوی گئاٹی نفی فلافت راشدہ کس کس کی فلافت کی گئاٹی امیر معاویہ عمر بن فلافت کی فلافت راشدہ عمر این امیر معاویہ عمر بن عبدالعزیز بوائٹی کی فلافت فلافت راشدہ میں اور اب سیدنا امام مبدی ڈاٹٹی کی فلافت فلافت راشدہ ہوگی۔ ( ملوفل امیر معافق رضا فان بریشیہ عاش کامیاب داراتیجی اردو بازدالا بور)

بعض لوگ سیدنا معاویہ ڈائٹوئے سے بغض وعناد کی دجہ سے امام حسن ڈاٹٹوئیر رشوت لے لینے کا الزام بھی دیتے ہیں۔ (معاذ اللہ) ان لوگول بھی بعض سادات بھی داخل ہیں اور اپنا کردار ان کا سہ ہے زکوہ کا مال بھی کھانے سے درلئے نہیں کرتے اور مسجد و مدرسہ کا فنڈ ہڑپ کرجاتے ہیں' مسلمانوں کوایئے گراہوں سے ہوشیار رہنا جاہیے۔

- (۲) اور خطاء اجتہادی ہے جمہتد ہے ہوتی ہے اور اس میں اس پر عنداللہ اصلاً مواخذہ نہیں گر احکام و نیا میں وہ دو تس ہے خطاء اجتہادی ہے وہ اس ہے صاحب پر انکار نہ ہوگا ہے وہ خطاء اجتہادی ہے جس ہے دین میں کوئی فقد نہ پیدا ہوتا ہو ۔ بھے ہمارے نزویک مقدی کا امام کے پیچھے صورة فاتحہ پڑھنا وسری خطاء محکز نیہ خطاء اجتہادی ہے جن کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی خطاء باعث فقد ہے۔ اس تمہید کے بعد امام ربائی مجدو الف خانی بھی کہتے کہ توب میں کہتے کہتوب میں کہتے کہتے ہے۔ مہدر کے ساحب فرائے گا ہے۔ مہدر کے میں میں اور کھنا چاہے "کہ کہتے ہم میں کہتے اس میں اور میں اور میں کو بررگی ہے یاد کرنا چاہے"۔

ان الله اختارني منهم اصهارا و انصارا فنن حفظتى فيهم حفظه الله ومن . اقاني فيهم اذاه الله تعالى-

الله تعالى في مجھے پند فرمایا اور میرے لئے اصحاب کو پند کیا اور ان میں سے بعض کومیرے لئے رشتہ وارسرالی اور مد گار بنایا کی جس شخص نے ان کے حق میں جھے محفوظ رکھا الله تعالی اے محفوظ رکھے گا اور جس نے ایکے حق میں مجھے ایڈ ادی اس کواللہ تعالی نے ایڈ ادی۔

طرانی نے معرت این عبال فائناے روایت کی ہے کدرمول الله معرفة نے فرمایا:

من سب اصحابي فعليه لعنة الله و الملتكة والناس اجمعين

جس نے میرے اصحاب کو گالی دی اس پر الله تعالی اور فرشتوں اور تمام آ دمیوں . کی لعنت ہے۔

این عدی فے حضرت ابن عباس فی الله است وایت کی ہے کدرسول مفتی الله فرمایا کہ:

ان اشر رامتی اجرء هد علی اصحابی-میری امت میں سے برترین وہ لوگ ہیں جومیرے اصحاب پر دلیر ہیں۔

اوران لڑائی جھڑوں کو جوان (صحابہ کرام) کے درمیان داقع ہونے میں نیک محمل پرمحمول کرنا چاہیے اور ہوا وقعصب سے دور مجھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ مخالفتیں تاویل واجتہا دیر بنی تھیں نہ ہواؤ ہوس پڑیمی المسلند کا غرب ہے۔

کین میں جاننا چاہیے کہ حضرت امیر کرم اللہ وجبہ کے ساتھ لؤائی کرنے والے خطا پر تھے۔ اور حق حضرت امیر طائفتا کی طرف تھا۔ لیکن چونکہ میہ خطاء خطائے اجتبادی کی طرح تھی۔ اس لئے ملامت سے دور ہے اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جیسے کہ شارح 'مواقف آ مدی سے نقل کرتا ہے کہ جمل وصفین کے واقعات اجتباد ہے ہوئے ہیں۔

اور شیخ ابوشکورسالی میشد نے تمبید میں تقریح کی ہے اہل سنت وجماعت اس بات پر متفق بیں کد حضرت معاوید والنی اور امیر والنی کے درمیان جھڑے از روسے اجتہاد رکھے ہوئے ہیں اور اس قول کو اہلسنت کے معتقدات سے فرمایا ہے۔

اورشارح مواقف نے جو بیر کہا ہے کہ تعارے بہت ہے اصحاب اس بات پر متنق ہیں کہ وہ منازعات ازروۓ اجتہاد کے نہیں ہوئے معلوم نہیں اصحاب سے اس کی مراد کونسا گروہ ہے؟ جبکہ وہ اہل سنت کے برطلاف تھم دیتے ہیں جیسے کہ گذر چکا اور قوم کی کتب خطاعے اجتہادی ہے بھری وہ اہل سنت کے برطلاف تھم دیتے ہیں جیسے کہ گذر چکا اور قوم کی کتب خطاعے اجتہادی ہوئی ہیں امیر میں ہے۔

قاضى عياض في شفاء من بيان كياب:

قال مالك رئي تنكير من احداً من اصحاب النبى صلى الله عليه واله وسلم البكر و عمر عثمان وعمرو بن العاص قان قال كانوا على ضلال و كفر او ان شتم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديداً قلا يكون محار بو علي كفرة كما زعمت الفلاة من الرقضة فلا فسقة كما زعم البعض ونسبه شارح المواقف الى كثير من اصحابه كيف وقد كانت الصديقة وطلحة والزبير و كثير من اصحاب الكرام منهم وقد قتل طلحة والزبير في قتال الجمل قبل خروج معاوية مع ثلثة عشر الفاً من القتلى فتضليلهم و تفسيقهم مما لايجرء عليه المسلم الا ان يكون في قلبه مرض وفي باطنه تفسيقهم مما لايجرء عليه المسلم الا ان يكون في قلبه مرض وفي باطنه

حضرت امام ما لک بڑا اللہ اللہ کے کہا ہے کہ جس نے نبی کریم مضیحہ کے اصحاب میں سے کی کو یعنی اللہ کی اور کہا کہ وہ کفر سے کی کو یعنی ایو بکر وغروعثان و عرو بن العاص الافائی کو گالی دی اور کہا کہ وہ کفر اور گراہی پر شخ یا اس کے سوا اور کوئی گالی نکالی جس طرح لوگ ایک دوسرے کو گائی دیسے گالی دستے میں اور گائی کیساتھ لا افی کرنے والے کفر پر خد تھے۔ چسے کہ بعض کا خیال ہے اور بہت سے اصحاب کی طرف ان کو منسوب کیا ہے۔ یہ کس طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صداقت اور کھنوت صداقت اور حضرت طلحہ اور زبیر افزائی جس کے طرح ہوسکتا ہے جبکہ حضرت صداقت کو وہ ت سے حضرت طلحہ اور زبیر اور گائی جس کے اور ایس ان کو طلاحت اور فسق کی طرف منسوب کرنے پر مواسے اس محتمل کی اور ان میں حضرت معاویہ والی اور اسکے باطن میں منسوب کرنے پر مواسے اس محتمل کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن میں منسوب کرنے پر مواسے اس محتمل کے جس کے دل میں مرض اور اسکے باطن میں

121

خبث ہو۔ کوئی مسلمان دیر نہیں کرتا۔

یہ جوبعض فقہاء کی عبارتوں میں جور کا لفظ حضرت معاویہ وٹائٹؤ کے حق میں واقع ہوا ہے اور کہا ہے کہ معاویہ دائٹؤ جور کرنے والے امام تھے۔ تو اس جور سے مراد سے کہ حضرت امیر دائٹؤ کی خلافت کے زمانہ میں وہ خلافت کے حقدار نہ تھے نہ کہ وہ جور جس کا انجام فتق و ضلالت کے تاکہ المباسنت کے اقوال کے موافق ہو۔

یز استقامت والے لوگ ایسے الفاظ بولئے ہے جن ہے متعمد کے بر ظاف وہم بیدا ہو

بر بیز کرتے ہیں اور خطاء ہے زیادہ کہنا پندئیس کرتے۔ اور وہ کس طرح جائر ہو سکتے ہیں۔ جبکہ سی

و ختیق ہو چکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق ہیں امام عادل تھے۔ بیسے کہ صواعت

ہیں ہے اور حصرت مولانا جائی نے جو خطائے متکر کہا ہے انہوں نے زیادتی کی ہے۔ خطا پر جو

پی ہے اور حصرت مولانا جائی نے جو خطائے متکر کہا ہے کہ وہ اگر لعنت کا مستحق ہے اگنے یہ بھی

نامناسب کہا ہے۔ اس کی تر دید کی کیا حاجت ہے؟ اور اس میں کونسانحل اشتہاہ ہے اگر سے بنید

نامناسب کہا ہے۔ اس کی تر دید کی کیا حاجت ہے؟ اور اس میں کونسانحل اشتہاہ ہے اگر سے بنید

نوی میں معتبر اور ثقات کی اساد ہے مروی ہے کہ حضرت بیٹیبر علیہ المینیاء نے حضرت معاویہ جن انتخاب خوں میں معاویہ جن انتخاب حقوں میں معتبر اور ثقات کی اساد ہے مروی ہے کہ حضرت بیٹیبر علیہ المینیاء نے حضرت معاویہ جن انتخاب حق میں بید دعارت معاویہ جن انتخاب حقوں میں بید دعا کی ہے۔

اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب

اے اللہ! تو اسکو کتاب وحساب سکھا اور عذاب سے بچا۔

اور دوسری جگه دعاشی فرمایا:

اللهم اجعله هادياً ومهدياً

اے اللہ! اسکو بادی اور مہدی بنا

آ مخضرت مضيحة كى دعا قبول ب-

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیات (لینی خطائے مکر والی) مولانا (جالی) سے ہو و نسان کے طور پر سرز د ہوئی ہوگا ، اور نیز مولانا (جالی) نے انہی ابیات میں نام کی تصرّح ند کرکے کہا ہے کہ وہ صحابی اور ہے اللہ عالی اور نیز مولانا (جالی) اور بیرعبارت بھی ناخوش کی خبر دیتی ہے۔

رينا لاتؤاخلنا ان نسيناً أو اخطاناً

ا الله ابهم كو بلوك چوك بر مواخذه شركه

اور وہ جو بعض نے امام شعبی میشیدے حضرت معاویة والفینا کی ندمت میں نقل کیا ہے اور
اس کی برائی کو تفسیق سے برتر بیان کیا ہے۔ اس نقل کا کوئی شوت نہیں ہے اور اگر بالفرض اس بات
کو حج بھی مان لیا جائے تو امام اعظم میشیدید جو ان کے شاگردوں میں سے ہیں اس نقل کے زیادہ
مستحق تنے۔ اور امام مالک نے جو تالیحین میں سے ہیں اور اس کے ہمعصر اور علائے مدینہ میں سے
مستحق تنے۔ دور امام مالک نے جو تالیحین میں سے ہیں اور اس کے ہمعصر اور علائے مدینہ میں سے
مستحق تنے۔

نبادہ عالم ہیں۔حضرت معاویہ ڈائٹیڈ اور عمرو بن العاص ڈٹاٹیڈ کے گالی دینے والے کو آل کا حکم دیا ہے، چسے کہاو پر گذر چکا ہے اگر وہ گالی کا ستحق ہوتا تو اس کے گالی دینے والے کو آل کا حکم کیوں دینے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کو گالی نکالنا گناہ کبیرہ جان کر اس کے (گالی ٹکالنے والے کو) قتل کا حکم ویا ہے اور نیز اس کو گالی دینا ابویکر و عمر وعثمان ٹوئیڈیز کو گالی دینے کی طرح کما سے جسس اور گان سریا ت

تو معلوم ہوا کدان کو گائی نکائنا گناہ کیرہ جان کر اس کے (گائی نکالنے والے کو) قمل کا تھم ویا ہے اور نیز اس کو گائی دینا ابو کر دعم و مثان ٹونگٹنز کو گائی دینے کی طرح کہا ہے؛ جیسے کداو پر گذر چکا تو حضرت معاویہ ڈٹائٹٹ برائی کے مستحق نہیں ہیں۔ اے بھائی! حضرت معاویہ رٹائٹٹ تنہا اس معاملہ میں نہیں، بلکہ کم و بیش آ و سے اسحاب کرام (

ان کے ساتھ اس معاملہ میں شریک ہیں۔ کی اگر مفرت امیر دلائٹ کے ساتھ لڑائی کرنے والے کا اس معاملہ میں شریک ہیں۔ کی

کافر یا فاس ہوں تو نصف دین سے اعتاد اٹھ جاتا ہے جو ان کی تبلغ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ا اس بات کوسوائے اس زندیق کے جس کا مقصود دین کی بربادی ہے کوئی پیندئیس کرسکتا۔

اے برادراس فشر کے برپا ہونے کا مشا حضرت عثان والین کی شہادت اور ان کے قاتلوں

۔ تصاص طلب کرنا ہے طلحہ و زبیر و گانجہا جو اولا مدینے سے باہر نکلے تاخیر قصاص کے باعث لکلے اور حضرت صدیقہ و گانجہائے بھی اس امریش انکے ساتھ موافقت کی اور جنگ جمل جس میں تیرہ ہزار آدی شہید ہوئے اور طلحہ و زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے جین شہید ہوئے سے سے حضرت عثان اللہ من کا قد اللہ میں اللہ من مدر اللہ میں اللہ من اللہ

امام فرالی میشند نے تصری کی ہے کہ وہ جھڑا امر خلافت پرنہیں ہوا اور شخ این تجر میشند نے بھی اس بات کو اہل سنت کے معتقدات سے کہا ہے اور شخ ابوشکور سالمی میشند نے جو بزرگ علمائے حفیہ میں سے بین کہا ہے کہ حضرت معادید مثانی اور حضرت امیر مثانی کے درمیان جھڑے خلافت کے بارے بیں ہوئے بیں۔ کیونکہ پیٹیم علیہ بھٹا تھا کے حضرت معادید مثانی کوفر ایا تھا۔

اذ ملكت الناس فأرفق بهم-

جب تولوگوں كامالك بے توان كيماتھ نرمى كر۔

شایداس بات سے حضرت معاویہ رٹائٹیؤ کو خلافت کی خواہش پیدا ہوئی' ہولیکن وہ اس اجتباد میں خطا پر تھے۔ اور حضرت امیر رٹائٹیؤ حق پر کیونکہ ان کی خلافت کا وقت حضرت امیر رٹائٹیؤ کی میں خطا پر تھے۔ اور حضرت امیر رٹائٹو

فلافت کے بعد تھا۔ اور ان دونوں تولوں کے درمیان موافقت اس طرح ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس منازعت کا منشاء قصاص کی تاخیر ہو۔ اور پھر خلافت کی خواہش پیدا ہوگئی ہو۔ بہرصال! اجتہاد اینے

کل میں واقع ہوا ہے اگر خطا پر ہے تو ایک ورجہ اور فق والے کیلئے وو در ہے بلکہ دس در ہے اے برادر! اس امر میں بہتر طریق ہے ہے کہ پیٹیسر میں ایک انگام کے اصحاب دیا گئے کے لؤائی

اے براور! ان امرین بہر سریں ہیں ہے کہ اندیر علیہ انتہا ہے! حاب ری اندی سے مران چھڑوں سے خاموش رہیں اوران کے ذکراذ کارے مندموڈیں۔

بَغِمِر عَلِينًا لِيَلِمُ نَ فَرِمَا يَا بِ

اياكم ومأشجريين اصحابي

میرے اصحاب کے درمیان جو جھڑے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور حضور علظ انتہا ہے فر مایا:

اور ور میدادی ایک راه یا

اذا ذكر اصحابى فأمسكوك

جب مير عصاب كا ذكر كيا جائة وزبان كوروكو\_ (طراني)

نيز حضور عَيْنَا لِيَّالِمِ نَعْ فرمايا:

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا

میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرد اور ان کو اینے تیر کا نشانہ نہ بناؤ۔ امام شافعی بیشلیہ نے فرمایا ہے اور نیز عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے کہ:

تلك دمآء طهر الله عنها ايدينا فلنطهر عنها السنتنا

بدوہ خون میں بن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالی نے پاک رکھا تو ہم اپنی زبانوں کوان سے یاک رکھتے ہیں۔

اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو پھی زبان پر ند لانا چا ہے اور ان کے ذکر خیر کے موادر کہا ہے۔ اور ان کے ذکر خیر کے موادر کچھ ند بیان کرنا چاہیے جانا چاہیے کہ چونکہ اس زماند پس اکثر لوگوں نے امامت کی مجٹ

چیزر کھی ہے اور اصحاب کرام علیم الرضوان کی خلافت کی نسبت گفتگو مدنظر کی ہوئی ہے اور جامل ائل تاریخ اور سر کس برعتی ل کی تقلید پر اکثر اصحاب کرام کو نیکی سے یاد نہیں کرتے۔ اور کھ نامناسب اموران کی جناب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔اس لئے جو پچھ معلوم تھا۔تحریر میں لاکم . دوستول کی طرف بھیجا گیا ہے۔ رسول الله من الله من الله اذا ظهرت الفتن او قال البدع وسبت اصحابي فليظهر العالم علمه فين لم يفعل ذالك فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لايقبل الله عملاً ولا جب فتنے اور برعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے اصحاب کو گالیاں دی جائیں تو عالم کو چاہیے کہ اپے علم کو ظاہر کرئے پس جس نے ایبا نہ کیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالی اسکا کوئی فرض ولفل قبول نہ پس چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے مفتقدات پر اپنے اعتقاد کا مدار رکیس۔اور زید وعمر کی باتوں کو نسٹیں' جھوٹے تصول پر کام کا مدار رکھنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ فرقہ ناجیہ کی تقلید ضروری ہے تا کہ نجات کی امید پیدا ہو۔'' دونہ ٹرط القتاد'' ورنہ بے فائدہ تکلیف ہے۔ ( كمتوبات امام رباني مجدوالف فاني: حصر جبارم اول كمتوب نمبرا ١٥ ملضا) المسدت كا يدعقيده بككتابى براغوث قطب كيول ندمو أيك ادفى ورجد كصابي ك مرتبہ تک نیس پیچ سکا 'جیما کہ ہزرگان دین کے مجالات گرامی قدرے فاہر و باہر ہے۔ چنانچه "ازغوث الثقلين قدس سره منقول است كه اگر ولاه كزر حضرت امير معاويه بنشتم وكرومم اسب برمن افتد

باعث نجات من شناسم " (نآدنا الدادير ۱۳۳۵) ''حفرت فوش التقلين (حفرت شخ عبدالقادر جيلانی قدس سره) سے منقول ہے كه اگر حفرت معاديد رفائق كے وہگور ميں پيٹيوں اور آپ كے گھوڑے كے غبار مير سے اوپر پڑيں تو شن اس كو باعث نجات خيال كروں گا۔''

125

امام مام عبدالله بن مبارك سے سوال كيا كيا كمه معاويد ولا الله الله إلى يا عمر بن عبدالعزيز تو

المہوںنے جواب دیا:

والله ان الغبار الذي دخل في انف قرص معاويه مع رسول الله عَيْسَيَّة افضل من عمر الف مرة (شش مادير الرقة القاديم ١٨)

الله کی صفور سے معروب معاویہ رہائٹی کے گھوڑے کی ناک میں رسول الله

المان المان

ای طرح بہت ہے بزرگوں کے اتوال حضرت سیدنا معادیہ ڈٹائٹنؤ کی نصلیات میں منتول بین مگر مصف کیلئے دونوں بزرگوں کی شہادت کافی ہے۔

مقل ابی محصف شیعوں کی کتاب میں ہے کہ امام ڈاٹٹٹو شیعان علی ڈٹٹٹؤ کے برا میختہ کرنے پر انجمی امام حسین نے معزت معادیہ ڈٹاٹٹو کی بیعت نہیں تو ڑی۔

حين صالح معاوية بن أبى سنيان وهو يؤمنني بالكوفة فتقدم سليمان الى الدمام فقال يأبن بنت رسول الله أنا متعجبون من بيعتك لمعاوية و معك أربعون الف مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأ خذون العطايا و مثلهم من أبنائهم سوى انصارك من أهل البصرة وأهل الحبجان ولم تأخذ لنفسك ثقة في العهد و حظاً في العطية

(المقتل ابن مختف ص امه مطبوعه مكتبه حيدريه نجف اشرف ۵ ١٣٥٥ و درمقدمه)
جب امام حسن المنافية في حضرت امير معاويد المنافية على كر في اس وقت امام حسين كوفه مي شعه و سليمان نامي المي شخص حضرت امام كى بارگاه مين حاضر بوا اور كينه لگا اله بيت رسول ك فرزند ابم امير معاويد المنافية كي اتحد پرآپ كى بيت كر لين سه بيت كر لين سه بيران بين چاليس بزاركو فى جنگ جو آپ كي ساته بين سب كر مسب آپ كي وظيفه خوار بين اور اتى بي تعداد مين ان كے بينے بحق آپ مسب كر مسب آپ كي وظيفه خوار بين اور اتى بي تعداد مين ان كے بينے بحق آپ ميان مين وقت كي بوئے آپ في ندكوئي اپني خاطر مضبوط عبدليا جانار بين تو اتى قوت كے بوئے جوئے آپ في ندكوئي اپني خاطر مضبوط عبدليا اور ندى تى الي قدر حضرت امام اور ندى قائد و حضرت امام اور ندى قائد و حضرت امام

حن رخائف نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ امیر معادیہ قوت میں جھے نیادہ نہ تھے کین جو جھے نظر آ رہا ہے۔ تم اس سے اندھ ہوادر قمیہ کہتا ہوں کہ تمہارے خون کی حفاظت کے سوامیر اکوئی ارادہ نہ تھا اور تمہارے معاملات کی اصلاح ہی میرے بیش نظر تھی تؤتم اللہ کی قضا پر راضی ہو جاد اور اپنا معاملہ اسکے پر دکر دو اور اپنے گھروں میں آ رام سے پیچو۔

حضرت امام حسین خانتونی فرمایا: که ہم حضرت معاویہ خانتونی کی بیعت ہرگز نہیں تو ژیں گے: اخبار الطّوال میں ہے:

قال فخرج من عندة ودخل على الحسين والشؤمع عبيدة بن عمرو فقالا ابا عبدالله اشتريتم الذل بالعز قبلتم القليل وتركتم الكثير اطعت اليوم

واعصنا الدهر دع الحسن وماراي من هذا الصلح واجمع اليك شيعتك من

اهل الكوفة وغير ها وولني صاحبي هذه المقدمة فلا يشعر ابن هنو الا ونحن فقارعة فلا يشعر ابن هنور الا ونحن نقارعه بالسيوف فقال الحسين

ان قد بايعنا وغاهدنا ولاسبيل الى نقض بيعتنا

(الاخبار الطّوال طبع بيروت ص ٢٢٠ تذكره زياد بن ابييه

حضرت جر بن عدى المام حن والفؤ كوسخت المامت كرف ك بعد بابر لكلا اور عبيده بن عرو ك ساته الم حسين والفؤت ك ياس آيا دونول ف كها ال ابو

عبدالله! عزت دے كرتم في ذلت خريدى تھوڑاليا اوركيثر كھوديا أن مارى ن ليح عبرسارى زندگى مارى ند مانا المام حسن والنيك كوچھوڑ دو۔ اور اكى طے ياكى

مل توڑ دؤ کوفیہ دغیرہ کے اپنے تمام شیعوں کوئن سیجئے اور اس مقدمہ کا مجھے اور

میرے اس ساتھی کو ولی مقرر فرما دیجیے' این ہند (امیر معاویہ) کو اسکا اس وقت علم ہوگا جب ہم انکے درواز وں کو تکواروں سے کھٹکھٹار ہے ہوں۔

ا مام حسین نظافیٰ نے جواب دیا۔ بے شک ہم بیعت کر بچکے ہیں البذا ہمارے لئے اس بیعت کوتو ڑنے کا کوئی راستہ نہیں۔

حضرت امام حسين وللفي كم متعلق مورخ دينوري شيعد في الاخيار القوال " من نقل كما بي

127 MARIE (127)

ا کہ جب امام حسین والٹینو کی سیرناامیر معاویہ دلائینو کیساتھ مصالحت پنوتہ ہوئی تو امام حسین دلائینو کے پاس کوفہ کے کچھ شیعہ آئے جب اس بات کا علم مدینہ کے حاکم مروان بن حکم کو ہوا تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ دلائینو کے اس بارے میں پو تچھا کہ آپ جیجے اس معالمہ میں کوئی کاروائی کرنے کا حکم دیں اسکے جواب میں حضرت امیر معاویہ دلائینو نے فرمایا:

فكتب اليه معاوية لاتعرضللحسين في شيَّ فقل بايعنا وليس بنا قضٍ بيعتنا ولا مُخفر ذهتنا وكتب الى الحسين المايعة!

فقد انتهت الى الامور عنك لست بها حربا لان من اعطى صفقة يمينه جدير بالو فآء فاعلم رحمث الله انى متى انكر ومتى تكدنى أكدك فلا يستغفرنك السفهاء الذين يحبون الفتنة والسلام فكتب اليه الحسين الماثية ما الخلاف عليك قالوا ولم ير الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوء افى انفسهما ولا مكروها عنهما شيئاً مما كان شرط لهما ولا تغير لهما من بر" (الافرائس المعمر)

حضرت معادیہ ڈائٹیؤ نے مروائو (جواب میں) لکھا کہ حسین ڈائٹیؤ کے ساتھ کی طرح بھی تعرض نہ کرنا۔ وہ ہماری بیعت کر بچے ہیں اور اسکوتو ڑنے والے نہیں اور نہ بی عبد کٹی کرس گے۔

حضرت امام حمين والنيو كى طرف حضرت معاويد والنيون في يول خطاكها - اما بعد! آپ كى طرف سے كچھ باتش جھے كنچيں - جو آپ كى شايان شان تيس كو كلہ جو شخص واكي ہاتھ سے بيت كرلينا ب وہ بو وفائى تيس كرتا عان ليج ! جب تك يش آپ كواچها نہ جھول كا آپ بھى جھے اچھا نہ جھيں كے اور جب آپ به وفائى كريں كے تو جھے سے وفاكى اميد نہ ہوكى البذا گذارش بے كہ فتت پرداز لوگ اور بے وقوف آ دكى آپ كو بے آ رام كرنے كے در بے بيل واللام

حضرت امام حسین والنیز نے اس خط کے جواب میں حضرت معاوید والنیؤ کو لکھا میں نہ تو آ پ سے لؤائی کا خواہشند ہوں۔ اور نہ جی خالفت کا مُو رضین کا قول ہے کہ حضرات حسین کر میمین والنی نے پوری زندگی حضرت معاوید والنیؤ سے کوئی ناپند بیدہ اور بری بات نہ دیکھی نہ کی اور نہ ہی

حضرت معاویہ رفائش نے ان شرائط سے روگردانی کی جوائے درمیان بوقت صلح مطے ہو کیں تھیں اور نہ ہی کئی میں کی گی''

یہ جو مشہور ہے کہ حضرت معاویہ رہائین حضرت علی اور حسنین کر میمین کو خطبوں میں گالیاں وینے کا رواج کیا علط اور بہتال عظیم ہے مصرت معاوید رہائین تو حضرت علی رہائین کے فضائل سا کرتے تھے۔

جیے کہ حلیتہ الا برار میں ہے۔

''ضرار اہن ضمرہ بھٹی مصرت معاویہ دائیڈے پاس آیا آپ نے فرمایا: علی دائیڈے کے اس آیا آپ نے فرمایا: علی دائیڈے کے اوصاف بیان کرو فرمار ابن ضمرہ بہتھ شرور بیان کرو نو ضرار ہوا اللہ حضرت علی دائیڈ پر رتم فرمائے وہ ہم جس اس طرح رہے گویا ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہیں 'مجھ ہم ہم ساس طرح رہے گویا ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہیں 'مجھ ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم قریب بلا لیتے اور اگر سوال کرتے تو ہمیں قریب بلا لیتے اور اگر سوال کرتے تو فوراً پورا فرماد ہے' ہم جب ہمی انہیں سائے گئے ہمیں قررا اپنے پاس بلالیا ہمارے گئے ہمیں دروازہ بند شرکیا اور شرکی نے بھی انہیں سائے گئے ہمیں والے نے دوکا' باوجوواس کے کہ بھی دروازہ بند شرکیا اور شرکی نے بھی ان کی ہیت گفتگو میں پہل نہ کرنے دین 'آپ مسمراتے تو ہمیں اسے گئے ہمیں موقی جڑے ہوں۔ اتنا من کر حضرت معاویہ بڑائیڈ نے فرمایا: ضرار اور کچھ بیان کروتو الیے گئا۔

پھر فرماتے اللے افسوس! سفر لمبائ قوشد سفر بہت تھوڑا ہے اور داستہ بہت خطر ناک ہے مید

من كر حضرت معاويد رِثانينية رو پڑے اور فرمایا: ضرار بس كرو الله كي فتم! ابوالحن رِثانينية اليے بي تھے۔

( صليعة الا برارج اص ٣٣٩ باب الخامس والعشر ون مطبوء قرطع جويد ل

(٢) الأمالي والمجالس شخ الصدوق ص اسم المجلس الحادي والتسعون مطبوعةم)

زیاد بن ابیہ نے سعید بن ابی کامال چین لیا اور اس گھر منہدم کردیاتو امام حسن بیافیؤنے نیاد کواکیک سفارشی خطاکھا، جس میں انہوں نے سعید بن ابی کا مال واپس کرنے اور اسکا مکان بنانے کو فرمایا: اور مندرجہ ذیل مکتوب زیاد بن ابیر طرف کھھا:

من حسن بن على الى زياد المابعد! فاتك عمدت الى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فهذمت دارة واخذت ماله وحبست اهله و عياله فات اتأث كتابى هذا فابن له دارة واردد عليه عياله وماله وشفعنى فيه فقد أجرته والسلام (واراح الوارخ موقديروا محرقة في المام من يجتري م ١٠٠١)

اس کے جواب میں زیاد نے مندرجہ ذیل گتا فاندخط لکھا:

من زياد بن ابى سقيات الى الحسن بن فاطمه اما بعدا فقد اتانى كتابك تبدئة فيه بنفسك قبلى وانت طالب حاجة وانا سلطان وانت سوقة تأمرنى فيه بأمر المطاع المسلط على رعيته كتبت الى فى فاسق اوتيه اقامة منك على سوء الراى ورضاء منك بذالك وايم الله لا تسبقنى به ولو كان بين جلدك ولحمك فان احب لحم على ان أكله اللحم الذى انت منه مسلمه بجريديه الى من هو اولى به منك فان عفوت عنه لم اكن شفعتك فيه فان قتلته لم اقتله الالحبه ابار الفاسق والسلام (ايضاً)

جب يدخط المام حسن والفيئة كو كانتها تو آب في مندرجه ولي خط زياد ك نام لكها:

من الحسن ابن فاطمة الى زياد بن سمية اما بعدا فان رسول الله عَيْقِتْرَقال الول للفراش وللعاهر الحجر والسلام-(ايشاس ١٠٤)

حفرت امام حسن وہنتی نے زیاد کا خط پڑھ کر اے حفرت معاویہ وہنتی کے پاس بھیج دیا' حفرت معاویہ وہنتی نے زیاد کا خط پڑھا' ماخ التواریخ میں لکھا ہے آپ بے قرار ہوگئے۔ چون معاویہ مکتوب زیاد دامطالعہ نبود' شام بروی تنگ شد' سوئے



زباد ب*دینگون*ه منشو*د کر*و

جب حضرت معاویہ نے زیاد کا خط پڑھا تو اس برشام کی زمین ننگ ہوگئ اور زباد کی طرف لکھا جس میں زیاد پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

اما بعد! فان الحسن ابن على بعث الى بكتابك اليه جواباً عن كتاب كتبه اليك في ابن سرح فأكثرت العجب منك وعلمت ان لك رائيين احدهما من ابي سفيان والآخر من سميه و فاما الذي من ابي سفيال فحلم وحزم واما الذي من سميه فما يكون من رأى مثلها من ذلك كتابك الى الحسن تشتم اباة وتعرض له بالفسق ولعمرى انك اولى بالفسق من ابيه والما ان الحسن فحق لمثل الحسن ان يتسلط واما قولك فيما شفع فيه اليك فحظ وفحته عن نفسك إلى من هو اولى به منك.

"فأذا ورد عليكِ كتابي فخل ما في يعيك لسعيد بن ابي سرح وابن له دارة وردد عليه مأله ولا تعرض له فقن عكتبت ابي الحسن ان يخيرة ان شاء اقام عندة وان شاء رجع الى بلدة ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسأن واما كتابك الى الحسن بأسمه واسم إمه ولا تنسه الى ابيه فأن الحسن ويحك من لايري به الرجم ان والي اي امر وكلته لا امر لك اما علمت انها فاطمه بنت رسول الله فذلك افخرله كنت"

#### خط کے اختیام پر مندرجہ ذیل شعر لکھے:

حسن ابن الذي كان سار سارالموت حم 151 تظير ولكنه لو يوزن الحلم لقالوا بذيل و

ال خط کو پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کی نظریس حضرت علی اور حسین کریمین کی گفتی عزت تھی؟ یہ شیعہ حضرات کی لغویات ہیں کہ حضرت معاویہ بڑائٹو کئے منبر رسول پر حضرت علی بڑائٹو کے ساتھیوں پرلعنت اور گالیوں کی ابتداء کی۔

تائخ التواريخ شرحضور عَلِياتِهِك ارشاو''ان هذا ديحاني ان ابني هذا سيد وعسى ان يصلح الله به بين فئتين من المسلمين "كريحت *لكعا* ب:

پس باقتضای وقت وحکت خدا وند بر امیر النومنین غیر بیم الجدب بود که جنگ کندبر حسن غیرت فرض بودکه صلح فرماید (ایناجام ۱۲۸۱۹)

الله کی محمت اور وقت کے تقاضا کے پیش نظر حضرت امیر علیائیا پر جنگ کرنا واجب تھااورامام حس علیائیا کی صلح کرنی فرض تھے۔

في الاسلام خواجة قرالدين بوالية ايك سوال ك جواب يس لكهة بين:

حضرت معاویہ رفائیڈ کے مناقب سلم الثبوت ہیں ان کی شان ش گتا فی کرنا اگر التزام کفر نہیں تو اثر وم کفر میں واقل ضرور ہے۔ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان فی لیجئا کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہدو دیگر الل بیت بی کہنا ہے دشنی کی یا آئیس سب دشتم کرتے یا کماتے بینے مرامر صلالت و جہالت پرچی ہے۔ جونضر بن فرائم یونس بن جناب اور مرحوب وغیرهم چیسے رافضیوں کی روایات پرچی ہے فرمان ڈی شان آنخضرت میں کی تاریخ اور کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا۔ (افود از فوی خواد قرالہ بن سالوی و ارمضان الہارک 1784ء)

رسول الله من والمايا:

ان ابنى هذا سيد لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

( بخاری جام ۵۳۰ )

میرا یہ بیٹا سید بے میں امید کرتا ہول کہ اللہ تعالی اس کے باعث اسلام کے دو برے گروہوں میں ملے کرائے گا۔

حضور علیاتھ کا بیدارشاد حضرت سیدنا امام حسن داننگئے کے محامد میں شار کیا جاتا ہے اور اسکی چیش گوئی دی گئی کہ حضرت امام دو بڑے مسلمان گروہوں میں مسلح کرائیں۔

(132) [W. 132] [W. 13

جوحضور افدس مضيحَة بنك ان دونو ل گرد ہول كومسلمان نہيں سمجھتا' وہ حضور علياتهم' على الرتضٰیٰ اور امام حسن بڑا ﷺ كو جسلاتا ہے' وہ كوئى مسلمانوں ہے الگ جنس ہے۔

حفرت سيدنا معاويد وللفيز برطعن كرف والا ورحقيقت المام حسن والفيد برطعن كرتا ب أنبول

نے معاذ اللہ فائن کو خلافت اسلامیہ بیرد کردئ بلکہ حضور اکرم منظیم برطعن ہے کہ انہوں نے اس

ا م حسن رخ النوز ك محامد مين شار فرمايا كمك بير الله تعالى برطعن ب كه حضور م ي ي بيش كوكي القاء فرمائي معاد الله ثم معاد الله \_

غرضيكه خطائے اجتهادي ميل فتق كا فتوى خوفق بے حضرت سيدنامعاديد والله كواس

خطاے اجتہادی پر فاس قرار دینے والا رافض یا کم بخت فارجی جونبت کا لبادہ اوڑ ہے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ حالی رسول اللہ منظم کرتا محرت سیدنا معاویہ حالی رسول اللہ منظم کرتا ہے خیراور فس کی نبست سے پاک ہیں کوشتم کرتا

مشتم خلیفہ راشد میں حضور علیئوانے جو آپ کو بادشاہ فرمایا اس کا میر مطلب تہیں کہ بادشاہت اور خلافت ووضد من ہیں۔

آپ كى حكومت كے دو دور بين أيك دور حضرت المام حن رفي تفق كرآپ كے ہاتھ پر بيعت كرنے سے بہلا كا دوسرا دور المام حن خليق داشد كے بيعت كرنے كے بعد كا آپ كى زندگى كا پبلا دور بادشا جت كا كو وہ كى فالم و جابر بادشا ہوں كا نبيل عادل بادشاہ كا دور ہے جس كورسول اللہ في فرمايا ہے ۔ آپ كى حكم انى كا دوسرا دور خلافت راشدہ كا

عجیب بات ہے آپ کوگالیال دینے والے امام حسن رطافیظ کوتو خلیفہ راشد مانے ہیں لیکن جس کے ہاتھ پر خلیفہ راشد مانے ہیں لیکن جس کے ہاتھ پر خلیفہ داشد بیعت کر ڈہا ہے اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ بدلوگ ورحقیقت امام حسن رطافیظ کو بھی دل سے خلیفہ راشد نہیں مانے 'اگر وہ آپ کو راشد مانے تو حصرت معاویہ رطافیظ کو فاسق و فاجر نہ کہتے۔

ہم الحمد للهاسيدناام حن طافت كو پنجم خليفة راشد مائة بين آپ كا حفرت معاويد طافت كى بيت كرنا خوداس كى بردى قوى دليل ہے كەحفرت معاويد طافت خليفدراشد بين كيونكديد كيے ممكن ہے كه خليفدراشدكى طالم وجابراور فاسق كے ہاتھ پر بيعت كرلے اگر وہ ايبا كرے گا۔

(133) [No. 133] [No. 133] [No. 133]

تو خليفه راشدنبيس موكا\_

الحاصل! بد كرسيدنا معاويد والنيئة حكومت كا دور قبل از بيعت امام حسن والنيئة عادل بادشاه كا دور تھا اور بيعت كے بعد ضليفه راشد كا دور حكومت تھا۔

خطائے اجتہادی کا تعلق بھی صرف حضرت سیدنا علی جائٹیئے کے مقابلہ جنگ کے ساتھ خاص ہے' نہ آپ کی یوری زندگی کومپیط۔

حصرت سيدنا معاديد بلك كى بھى صحابى كى شان بلس گتانى كرنا اور برا كہنا رافضى ہے ايسا فضى ہے ايسا فضى ہو آپ كو برا كے شيعد ہے وہ ہرگر تى نہيں ہے اس كے پيچے ہرگر نماز نہ پڑھى جائے ايسے كو الل سنت كہنا يا لل ونا جائز ہے ۔ امام زيلى فرماتے ہيں "وفى تقديمه تعظيمه وقد، وجب عليهم المانته شرعا" (بدعتى وفائق فاجر كے) مقدم كرنے بيں اس كى تعظيم ہے اس كى ابات اور حوصا شكى المانته شرعا" (بدعتى وفائق فاجر كے) مقدم كرنے بيں اس كى تعظيم ہے اس كى ابات اور حوصا شكى المانته شرعا ہے ۔ اس كى ابات اور حوصا شكى المانته شرعا ہے ۔ اس كے والے برعتى اور فائق بين مسلمانوں كوا سے لوگوں سے ہوشيار رہنا چاہيے والله اعلم

بالصواب علی احمد سند بلوی

مفتى دارالعلوم جامعه جماعتيه حيات القرآن يايز منذى لا مور

الجواب هو الموفق للصواب

جوفض حطرت على كرم الله وجهد كوشخين برفضيلت ويتاب و تقضيلي شيعه ب ضال مصل ممراه اور ممرات بهيد از أنبياء ومرسلين تمام تلاقات اللي اور ممرات بهيلان والله به ومرسلين تمام تلاقات اللي المن وجن و ملك ب إضل سيدنا صديق اكبر بحر حضرت فاروق اعظم بحر حضرت عثان غنى اور پحر حضرت على المرتفى فؤين فؤين و جود حضرت على المرتفى تام تؤين المرتفى فؤين المرتفى فؤين المرتفى في المرتفى المرتفى في المرتفى في المرتفى في المرتفى المرتب المرتفى المرتب المرتفى المسلمة المرتب المرتفى المسلمة المرتفى المسلمة المرتفى المسلمة المرتبل بنا المرتفى المسلمة المرتفى المسلمة المرتفى المسلمة المرتفى المسلمة المرتبل بنا المرتفى المسلمة المرتبل المرتفى المرتفى المرتفى المرتبل المرتفى المسلمة المرتبل المرتفى المسلمة المرتفى المرتفى المسلمة المرتبل المرتفى المسلمة المرتبل المرتبل المرتفى المرتبل المرتفى المسلمة المرتبل المرتبل

بے اس کو امام بنانا گناہ ہے اس کے پیچھے نماز قریب حرام اور واجب الاعادہ ہے وہ اہلست و جماعت سے نہیں ' کیونکہ رسالت مآب میں پھٹنے تمام محابہ سکرام کے بارے میں فرمایا ہے:

کے ہے: اُن کیوندر تراثث ما ب مطابقہ کے ممام صحابہ اُمرام کے اصحابی کالنجومہ فبایھمہ اقتدیتہ اھتدیتہ

میرے سارے محابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تم ان میں ہے جبکی بھی اقتد اکرو گے راہ پاپ ہو جاؤ گے۔

اور فرمایا:

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدى فين احبهم فيحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان يأخذه.

یش الاسلام حفرت خواجه قمرالدین سیالوی پڑیشد سیادہ نشین دربار عالیہ سیال شریف لکھتے ہیں:
حضرت معاویہ بڑائیؤ کے منا قب مسلم النبوت ہیں ان کی شان میں گتا فی کرنا اگر التزام کفر
نہیں ' تو لزوم کفر میں داخل بفتر در ہے ' حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان ڈیائیؤ کے بارے میں کہنا کہ
انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا دیگر اہلیت ٹریائیؤ ہے دشتی کی یا انہیں سب وشتم کرتے یا
کراتے نتے مراسر غلط صلالت اور جہالت پرجی ہے ' جونصر بن فراھم یونس بن خیاب اور مرحوب
وغیرهم جیسے رافضیوں کی روایات پرجی ہے فرمان وی شان آ مخضرت میں پھول سکتا ۔ اللہ اللہ اللہ کوکوئی
مسلمان نہیں بھول سکتا ۔ (الحود اولوی ارمان المبادک ۱۳۸۹)

رسول الله مضريحة في حضرت المام حن ولالفيَّ كى ان كے ساتھ صلى كى چيش كوئى دى اور اسے المام حسن ولائفيّ كے محالد ميں سے شاركيا تھا:

ان ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فنتين. عظيمتين من

(135) Market 135



المسلمين- ( بخارى جام ٥٣٠)

میرایہ بیٹا سید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث اسلام کے دو

بڑے گروہوں میں سلح کرائے گا۔

حفرت معادید پرطعن کرنے والا در حقیقت حفرت امام حن پرطعن کرتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ فاس کو خلافت اسلامید پر دکردی میں کیکہ حضور اکرم میں پہنچ پرطعن ہے کہ انہوں نے اسے امام حن کے محامد میں شارفر مایا: بلکہ بیداللہ تعالی پرطعن ہے کہ اس نے حضور میں پہنچ پر بیچش کوئی

القاء فرمائی معاذ الله! ثم معاذ الله! غرضیکه که خطاع اجتهادی میں فتق کا فتوی خود فتق ہے۔ القاء فرمائی معاذ الله! ثم معاذ الله! غرضیکه کمه خطاع اجتهادی میں فتق کا فتوی خود فتق فت

حضرت امیر معاوید رفائش کواس خطائے اجتہادی پر فاس قرار دینے والا یا تو رافض ہے یا بد بخت خارجی ہے جونبیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے وہ ذات اقدس تو صحابی رسول اللہ ہے ہیں ہیں جوسرا پا عدل وخیر ہیں اورفس کی نبیت ہے پاک آپ کی شان میں گتا فی کرنا اور برا کہنا رفض ہے ا ایسا شخص جو آپ کو برا کیے شیعہ ہے وہ ہرگزئ نہیں ہے اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے ا ایسے کو ہماسدے کہنا باطل و نا جائز ہے نہ وہ ہماسنت ہے اور نہ دہ مسلمانوں کا امام بنایا جائے اس کی

ا مت ناجائز وحرام ہے۔ امام زیلعی فرائے ہیں "ونی تقدمه تعظیمه وقد وجب علیهم اهانته شرعاً" اور اس کے مقدم کرنے میں اس کی تعظیم ہے عالانکہ مقتد یوں پرشرعاً ایے گراہ خص کی اہانت اور حوصل شکی

كرنالازم ہے۔







# مومن کی زندگی سیّدنا صد ایّ اکبر را الله ای مومن کی از ندگی سیّدنا صد این ایس کے ارشادات کی روشنی میں

مخضرحالات زندكي

پيدائش

حفرت صدیق اکبر مخافظ کی ولادت یا معادت واقعہ فیل کے دو سابل ایعد مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ نو جوانوں میں مسب سے پہلے فیل میں جنہوں نے اسلام قبول کیا آپ جرب کے مشہور قبیلہ قریش کے ایک باعزت فرد شے۔ والدین نے عبدالکجہنام رکھا تھا لیکن مسلمان ہوئے کے بعد رمول کریم مطابق بیکن مسلمان ہوئے کے بعد رمول کریم مطابق کی بعد رمول کریم مطابق کا مام بدل کرعبداللہ رکھ دیا۔

## القابات وكنيت

کنیت الدیکر' قرآن کریم نے صاحبِ رسول' ٹافی آئین اور زسول اللہ مضیقۂ نے صدیق و مثیق اور سوُ منو نے یار غار عاشق رسول فٹانی الرسول وغیرہ بہت سے القابات و سے' آپ عشرہ مبشرہ کے سرخیل اور رسول اللہ مضیقۂ کے صابی تھے۔

## حلیه مبارک

رنگ سرن و سفید' جهم چهریرا رخسار ذرا دب موئ پیشانی عرق آلود نظرین پنجی پیشانی

(137) Market 137) Market 137)

بلند چرو مبارک اورا انگلیول پر گوشت بہت کم تھا۔ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے اور نہایت عی حسین وجیل تھے۔

### قبل از اسلام

حضرت صدیق اکبر دی تینی قبل از اسلام بھی بڑی عزت ادر وجاہت وٹروت کے مالک تین تمام الل مکدائییں اس قدر مانتے تھے کہ دیت ادر تادان کے مقد مات کا فیصلہ ان ہی کے متعلق تھا' جب کی کی ضانت کر لیتے تھے تو قائل اعتبار تھی جاتی تھی' سب لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور لوگوں کے بہت کام ان سے نکلتے تھے۔

الل عرب کے انساب کاعلم سب سے زیادہ رکھتے تھے فن شعر میں اچھی مہارت تھی نہایت فصیح بلیغ تے مگر اسلام کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔

زمان جالميت يس بھى مجى شراب نہيں ئى اور مجى بت برى نہيں كى\_

(ازلمة الخفاء وصواعل)

#### فدائيانه محبت

## آپ کے اصول وفروع صحابی

حفرت صدیق اکبرخود بھی ان کے دالدین بھی ان کے صاحبزادے اور پوتے بھی رسول اللہ ﷺ کے محالی تنے اور بیا تنیازی شان محابہ کرام میں صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ آپ کے مکمراند کی جار پشتی محابیت کے مرتبہ ہے بشش ف ہوئیں۔

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء

آغاز خلافت

١٢ريَّ الاول الهُ مطابق٣جون ٢٣٣ء رسول الله ﴿ يَضِيُّهُمْ كَا وصال موا اور آپ خليفه مقرر

بوئے۔

مدت خلافت

. دو برس تین مہینے اور گیارہ دن ہے۔

يمر

JUYE

1, 3,

تاريخ وصال

۲۱ جمادی الاخره ۱۳ ههٔ مطابق ۱۲ اگت ۱۳۴ ء کو آپ کا وصال موا نماز جنازه حضرت سیدنا

فاروق اعظم رفائنو نے پڑھائی حضرت عرفاردی عضن حضرت طلی حضرت عثان عی حضرت عبدالرحن بن ابی بکر انوائند نے میت قبر میں اتاری اور پہلوے رسول اللہ مضر من اس طرح وفن کے محے کہ

آ پ کا سراللہ کے رسول اللہ مطابقہ کے کندھوں کے متوازی ہے۔

ىيەرىتبە بلندىلاجس كول گيا۔ .

ارشادات وخطبات، وصيتيں اور مكتوبات

حضرت سیدنا صدیق اکبر ڈلائٹز کی عظمت کا کون محترف نہیں۔ آپ کو افضل البشر بعد ایسر زیمانٹر نے اصل سے بیاد کا در میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام

الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپکے خطبات ارشادات اور فرمودات نے اکثر انسانی زید گیوں میں زبردست انقلابات پیدا کردیئے ہیں کئی مجم مشعة راہ انسانوں کو صراط متقیم پر گامزن کردیا ہے

کی بھولے بھکول کے قلوب کی اصلاح کردی ہے آئیدہ سطور میں آپ کے چند ارشادات و فرمورات تحر کے ما تر جا ما کا مقال کے اس حق مقت سے معمولات

فرمودات تحریر کے جاتے ہیں تا کہ مثلا شیان حق حقیقت سے آگاہ ہول اور آپ کی صحح تعلیم سے واقف ہوکر راہ حق سے متعلیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی میری اس محت کو ضرور شرف قبر لیت

فسادِ زبان و دل

حضرت سيدنا صديق اكبر طِلْفَيْهُ في ارشادفر مايا:

اذا فسد اللسان بكت عليه النفوس واذا فسدالقلب بكت عليه الملائكة

(منبهات ابن حجر عسقلانی ص ۷)

زبان کے فساد پرلوگ روتے ہیں اور دل کے فساد پر فرشتے روتے ہیں۔

## قبر میں بلاخرج جانے والا

ارشاوفر مایا:

من دخل القبر بلا زاد فكانما ركب البحر بلا سفينة-(ايضاً)

جو شخص قبر میں بغیر خرج گیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے بلا جہاز وکشتی دریا کاسٹر کیا۔

ف:قبركاخرج عمل صالح بير\_

## تین چیزیں تین چیزوں سے حاصل نہیں ہوتیں

ارشاد فرمایا:

ثلث لا بشرك بثلت الغنى بالمنى والشاب بالخضاب والصحة بالا دوية-

(الينأص9)

تین چزیں تین چزوں سے ماصل نمیں موتین امیری آردووں سے جوانی

خضاب سے اور صحت دواؤں سے

ف:اس میں کسی چیز کے حصول کی آرزو میں حرام میں جنا ہونے والوں اور معمولی صحت، خراب ہونے برحرام چیز سے علاج کرنے والوں کیلئے لحد فکریہ ہے۔

چ تین محبوب کام

مع جوب 0 ارشاد فرمایا:

حبب الى من الدنيا ثلث النظر الى وجه رسول الله وانفاقهالى على رسول

الله وان يكون ابنتي تحت رسول الله

(١) رسول الله مضيقة ك جيرك كى طرف د يكنا\_

(٢) اورا پنامال رسول الله عِنْ اللهُ يَعْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ

(٣) اوريد كد ميرى بني رسول الله مطاع كَمَا كَ ثَمَا مَ شِي مور

#### چار چیزوں کی تحمیل -

ارشاد فرمایا:

اربعة تمامها باربعة تمام الصلواة بسجدتي السهو والصوم بصدقة الفطر والحج بالفدية والايمان بالجهاد <u>لاساً</u> ٢٠)

چار چیزیں چار چیزوں سے کمل ہوتی ہیں نماز کا کمال دو محدہ سہو سے ٔ روزے کا صدقہ فطرہ سے 'ج کا فدیہ سے اور ایمان جہاد سے کمل ہوتا ہے۔

# پانچ تاريكيان اور پانچ چراغ

ارشاد فرمایا:

الظلمة خمس والسرج لها خمس حب الدنيا ظلمة والسراج له التقوى والذنب ظلمة والسراج له التوية والقبر ظلمة والسراج لها لا اله الا الله محمد رسول الله والاخرة ظلمة والسراج لها العمل الصالح والصراط ظلمة والسراج له اليقيد، (ابناص ١٩٩٥م)

بالى تارىكيال بين ادران كيلي بالى چراغ بين

(۱) دنیا کی مجت تاریکی ہاور اسکا چراغ پر پیز گاری ہے۔

(٢) ادرگناه تاريكى بادراس كاچراغ توبيد

- (٣) اورقبرتار كى باسكاچاغ لاالدالا الله محدرسول الله ب
  - (٣) اورآ فرت تاريكى باس كا چراغ فيك على بير
    - (۵) پل صراط تاریجی ہے اور اس کا چراغ یقین ہے۔

#### محاصرے میں

ارشادفرمایا:

ان ابلیس قائد امامك والنفس عن یمینك والهویعن یسارك والد نیا عن خلفك والا عضاء عن حولك والجبار فوقك یعنی با لقدرة لابالمكان (ا) يشك شيطان تيرك آگ كرا به (۲) فنس تيرى دا كي طرف (۳) فوابش تيرى با كي طرف (۳) دنيا تيرك يجهد (۵) ابراك بدن تيرك كرداگرد (۲) جمار تيرك اورد

## كون كس طرف بلاتا ہے؟

فالا بليس لعنه الله يدعوك الى ترك الدين والنفس تدعوك الى المعصية الهوى يدعوك الى الشهوة والدنيا تدعوك الى الجرة والاعضاء تدعوك الى الجنة والمغفرة والاعضاء تدعوك الى الجنة والمغفرة والله يدعوك الى الجنة والمغفرة والله يدعوك الى الجنة والمغفرة.

پس شیطان اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہو تجھے دین چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے اور نفس تجھے

عافر مانی کی طرف بلاتا ہے اور خواہش تجھے شہوت کی طرف بلاتی ہے اور دنیا تجھے آخرت پر اے

افتیار کرنے کیطرف بلاتی ہے اور اجزائے بدن تجھے گناہوں کیطرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تجھے

افتیار کرنے کیطرف بلاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور اللہ تجھے جنت اور بخشش کیطر ف

بلاتا ہے۔

## كس كاجواب كيارنك لائے گا؟

(١) فمن اجاب ابليس نعب عنه الدين

بس جو شخص شیطان کا جواب دے گا اس کا دین چلا جائے گا۔

(٢) ومن اجاب النفس ذهب عنه الروح

اورجس نے نفس کی بات مانی اس کی روح چلی جائے گی۔

(m) ومن اجأب الهوى نقب عنه العقل

اورجس نے دنیا کی بات مانی اس کی آخرت بر باد ہوگ۔

(٥) ومن اجاب الاعضاء نهب عنه الجنة

اورجس نے اعضائے بدن کی بات مانی وہ جنت سے محروم ہوگا۔

(٢) ومن اجاب الله تعالى ذهب عنه السيات ونال جميع الخيرات.

(منعمات ص ۵۲۵۱)

اورجس نے اللہ كا حكم مانا اسكے گناہ دور ہوجائيں گے اور تمام جملائيوں كو پالے گا۔

## یں سات سزاؤں میں ہے کئی ایک میں ضرور مبتلا ہوگا

ارشادفر مايا:

البخيل لايخلو من احدى السبع

بخیل سات چیزول میں سے کی انیک میں ضرور مبتلا ہوگا۔

(١) اما ان يموت نيرثه من يبذل ماله وينفقه يغير ما امرالله تعالي

بیر کدوہ مرے گا اس کا دارث ایسا فخض ہوگا کہ اس کے مال کو اللہ تعالیٰ کے عظم خلاف خرج

(٢) او يسلط الله عليه سلطاناً جآثراً فيأخذة منه بعد تذليل نفسه

یا اس بخیل پرانشد تعالی ظالم بادشاه کومسلط کرے گا کہ وہ اس بخیل ہے اس مال کو اور اسکے ننس کو ذلیل کرکے لے لے گا۔

(٣) او يهيع له شهوة يفسن عليه مآله

یا خواہش میں مبتلا ہوکراس پراینے مال کو بریاد کروےگا۔

(٣) او يبدله رأى في بنام اوعمارة في ارض خرابٍ فيذهب فيه ماله

یا اس کومکان بنانے یا خراب زمین آباد کو کرنے کا خیال پیدا ہوگا' اس میں اپنے مال کو برباد کردےگا۔

(۵) او يصيب له نكبة من نكبات الدنيا من غرقٍ او حرقٍ او سرقةٍ وما

اشيه ذلك

یا اسکے مال کو دنیا کی مصیبتوں ہے کوئی مصیبت پنچے گی کہ غرق ہوگا یا جل جائے گا یا چور کی ہوگا یا اس کی شل کسی اور طرح بریاد ہوجائے گا۔

(٢) او يصبه علة دآئمة فينفق مأله في مداواتها

یا اس کوکوئی دائی بیاری لگ جائے گی کدا سکے علاج میں خرچ کردے گا۔

(٤) او يدفنه في موضع من المواضع فينسأة فلايجدة

(منبهات ص ۵۹)

یا اس کوکس جگد دفن کردے گا اس کو بھول جائے گا اور مال نہ پائے گا۔

### آٹھ چیزیں آٹھ چیزوں کی زینت ہیں

ارشاد فرمایا:

ثمانية اشيآء هن زينة لثمانية اشيآء

آثھ چزیں آٹھ چروں کیلئے زینت ہیں۔

(١) العفاف زينة الفقر

یہیزگاری فقر کی زینت ہے۔

(٢) والشكر زينة النعمة

شکرنعت کی زینت ہے۔

(٣) والصبر زينه البلاء

صبر بلاء ومصيبت كى زينت ہے۔ ا

(٣) والحلم زينة العلم " `

اور برد باری علم کی زینت ہے۔

Z144)

(٥) والتذلل زينة المتعلم "

اور فروتی و عاجزی طالب علم کی زینت ہے

(٢)وكثرة البكآء زينة العوف"

زیادہ رونا خوف کی زینت ہے۔

(2)وترك المنة زينة الاحسان"

احمان نہ جمانا احمان کی زینت ہے۔

(٨) والخشوع زينة الصلواة "

عاجزی نماز کی زینت ہے۔ (منمان سم۲)

# بندول کی قشمیں اور ان کی علامتیں

ارشادفر مایا:

العباد ثلثة اصنافٍ بكل صنفٍ

بندول کی تین قسمیں ہیں اور ہرفتم

ثلث علامأت يعرفون بهأ

کی تین علامتیں ہیں جن سے وہ بیچانے جاتے ہیں۔

(۱) صنف يعبدون الله تعالى على سبيل الخوف

ا يك فتم يه ب كدالله تعالى كى عبادت اميد بركرت بين-

(٢)صنف يعبدون الله على سبيل الرجأء

ایک فتم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت امید بر کرتے ہیں۔

(٣) صنف يعبدون الله على سبيل الحب

ایک تم یہ ب کراللہ تعالی کی عبادت از راہ محبت کرتے ہیں۔

علامات اور نشانیاں

مرا بات اور سرا بها ب (۱) فللاول ثلث علامات مستحقر نفسه ويستقل حسناته ويستكثر سياته

بها فتم كى تين علامتين بين (١) الني نفس كوحقير جائة بين (٢) إلى نيكيون كوتمور ي جائة

145 145 1

میں (۳) برائیوں کوزیادہ جانتے ہیں۔

(۲) وللثانی ثلث علامات یکون قدوۃ الناس فی جمیع الحالات ویکون اسخی الناس فی جمیع الحالات ویکون اسخی الناس کلهم بالمال فی الدنیا ویکون احسن النظن بالله فی الخلق کلهم دوسری قتم کی تین علامتیں ہیں۔(۱)وہ تمام حالات میں قوم کے پیشوا ہوتے ہیں(۲) تمام لوگوں سے دنیا میں مال خرج کرنے میں ذیادہ تی ہوتے ہیں(۳) تمام گلوق میں اللہ سے نیک گمان رکھتے ہیں۔

(٣) وللثالث ثلث علامات يعطى مايحبه ولا يبالى بعد ان يرضى اورتيرى قتم كى تين علامتيل بين(١) اپنى مجوب چيز كوفر ج كرتے بين اور پرواه ئيس كرتے

ربه ويعمل بسخط نفسه بعد ان يرضى ربه ويكون فى جميع الحالات مع سيدة فى أمرة و لهيه(منبات ص ١٤/٦٠)

(٢) اسكے بعد انكارب راضى موجائے اور اپنے نفس كى ناخوتى كے كام كرتے بين اسلئے كه انكارب خوش موجائے (٣) تمام حالات بيس اپنے سردار كيماتھ موتے بين خواہ تھم دے يامنع كرے۔

دوسرنے نی میں سیدہ کے بجائے مع ربدام وممانعت میں اپنے پروردگاری اطاعت کرتے ہیں۔

مصيبتول اورآ فات سے نجات اور مقربين

# ومتقین کے درجات تک کیے پہنچ سکتے ہیں؟

حضرت صديق اكبر ولأثنؤ في ارشاد فرمايا:

مامن عبدٍ رزقه الله عشر خصال الا و قد نجامن الافات والعاهات كلها و صارفی درجة المقربین ونال درجة المتقین

کوئی بندہ ایسانہیں جس کواللہ تعالی دس عادتی عطافر اسی مگر بیک مصیبتوں اور آفول سے نجات پائے گا اور مقربین بارگاہ المی میں داخل ہوگا اور پر بیزگاروں کا درجہ پائے گا۔

(١) اولها صدق دآئم معه تلب قانع

پہلی تھوڑی چیز پر مبر کرنے کیساتھ ہمیشہ کے بولنا۔

(۲) والثاني صبر كامل معه شكر دآئم

دوسری دائی شکر کیساتھ مبر کابل سر

(٣) والثالث فقر دآئم معه زهد حاضر/

تیری دائی فقر کیساتھ نفسانی خواہشوں سے نفرت اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کرنا۔

(٣) والرابع فكر دآئم معه بطن جائع

چوشی دائی فکر کے ساتھ بھوکا پیٹ۔

(۵) والخامس حزن دآئم معه عوف متصل

پانچویں دائمی غم کیساتھ خوف ملاہو۔ ۱۳۷۸ سات

(۲) والسادس جهل دآئم معه بدن متوضع

اور چھٹی دائی کوشش کیساتھ عابز ی کریٹیوالا بدن۔

(٤) والسابع رفق دآئم معه رحم حاضر

ہیشہ کی نرمی کے ساتھ رحم ولی۔ (۸) والثامن حب دآند مع حیای

المان والله عبد المد مع حياة الموس والمي محبت كيراته حياء

(۹) والتأسع علم نافع معه حلم دائم

نوی علم نافع کیراتودواکی پردیاری \_ (۱۰) والعاشر ایمان دآدر معه عقل ثابت

دس کو انعاشر ایمان داند معه علل تابت دسویں دائی ایمان کیساتھ پیتے عقل \_

زندہ برنبت مردہ کے ئی چیز کا زیادہ مخاج ہے

ام المؤمنين سيده عائشه صديقه بنت صديق فظ الكاس روايت ہے كه جب صديق اكبر والني كا وقت وفات آيا تو ارشاد فرمايا: بيني! ميرے پورے كيڑے دھونا اور ان كوميرا كفن بنانا۔

147 147 147

حضرت عائشہ و اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ نے دیا اور احسان کیا 'ہم آپ کو نے کیڑے کا گفن دیں گے فرمایا: کہ زندہ پر نسبت مردے کے نے کا زیادہ فتاق ہے۔ (طبقات این سد۲۸۳/۳۱) فی معزاد اللہ میں مرحق اللہ اللہ میں معرفی نے والے فور کریں امت میں سب سے بڑے ولی

ف: مزارات پر بے تحاشا چاوریں چڑھانے والے غور کریں امت میں سب سے بڑے ول اللہ کیا فرمارہ میں۔(مندیلی)

#### خطبات

پھلا خطبہ: حصرت صدیق اکبر دی این خطبہ خطبہ مطافت کو تاریخ اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کیوں کہ اس میں خیر معمولی اہمیت حاصل ہے کیوں کہ اس میں حضرت صدیق المبر دی افغات کے جن اصولوں کی تشریح فرمائی ہے وہ اسلامی معاشرے اور اسلامی عکومت کی تشکیل میں انجازی اہمیت رکھتے ہیں۔

، محمد بن اسحاق بن بیار نے حضرت انس بن مالک ڈائٹٹو کی روایت سے میہ خطب مصدیقی یول نقل کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی استے بعد فرمایا:

### میں تم سے بہتر نہیں

(۱) ايها الناس فاني قد وليت عليكم و لست بخير كم"

اے لوگو! میں تمہارا والی وامیر بنایا گیا ہوں لیکن تم سے برتر نہیں ہوں۔

ف: ایک اسلامی معاشر ہے جس جس انداز کا نظام مملکت ہونا چاہیے۔ اس کا بنیادی تصور سے
کماس میں قانون کے آگے جرفرد کیساں ہے کوئی کی ہے برتر وبہتر نہیں۔ امیر یا خلیفہ بنے ہے
کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہوجاتا۔ ''واست بخیر کم'' فرما کر تعلیٰ و تکبر کی بنیاد اکھیر دی اور اس
حقیقت کو واشگاف کیا کہ اسلامی معاشرے میں آتا و غلام یا دشاہ و رعایا اور حاکم و تکوم کا کوئی تصور
نہیں یہاں سب بھائی بھائی بھائی میں اور سب مساوی حقوق رکھے ہیں۔

# اچھائی و برائی د کھ کرتمہارا کردار کیا ہونا جا ہے

(٢)اس كے بعد فرمايا:

فان احسنت فاعينوني وان اسأت فتوموني



اگریس اجھے کام کروں تو میری مدو کرواور اگر برائی کروں تو جھے سیدھا کردو۔
ف اسلامی محومت کا فرمانروا بیاس عہد میں کہدرہا ہے جب کہ فرمال روائی کا مطلب ہی تیم و کسری کی طرح جرو استیداد تھا۔ مغربی جموریت کا علمبرداراس میں اپنی میچ و غلط باتون کو جرو استیداد سے منوانے کا فرعونی جذب رکھتے ہیں کی صمدیق آ کیر داللہ کا کی راست بازی اور فراخ دلی دکھتے کس صاف گوئی سے فرما رہے ہیں کہ ظلمی جھ سے بھی ہو کتی ہے۔ لہذا جب ایسا کروں تو بھے سیدھا کردیں اور نیکی کے کاموں میں ہی میرے ساتھ تعادن کریں۔

# سچائی اور خیانت

چرفرنایا:

(٣) الصدق امانة والكذب خيانة

سيائي امانت اورجھوٹ خيانت ہے۔ ٠

ب ف اس جلد من آب نے الی حقیقت میان کردی جو بمیشد سلیم شدہ ہے اور کبھی اس میں ترمیم اضافہ نہ ہوسکے گا جس معاشرے میں امانت وصدق کی محافظت نہ کی جائے اس کی برمادی

رہ من احدید ہوئے ہوئے ہوئے اس محاسرے میں آبانت و صدق کی محافقت نہ کی جائے اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں کیا جاسکا 'اور جس محاشرے میں صدق و امانت کی حفاظت ہو اسکے سنوار نے میں کوئی شرنہیں ہوسکا\_

# کمزور قوی اور طاقت<u>ژ</u>ر کمزور ۰

(٤٠) پرارشادفرمایا:

الضعيف فيكم قوى عندى حتى ارجع عليه حقه ان شاء الله والقوى فيكم ضعيف حتى اخذالحق منه ان شاء الله

تم یں جو کرور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے حتی کہ اسکاحتی اسے والی ولوا دوں ا انشاء اللہ اور جوتم میں طاقتور ہے وہ کمرور ہے پہاں تک کہ میں اس سے حق لے لول انشاء اللہ۔

ف اليك اعلى معاشرے كا تصور يكى بوسك ب كداس يس عدل ك تقاضع بورے بوتے بول كوئى طاقت ور ناتواں كاحق ند چين سكے اور اگر ايسا كرے تو ب بس مظلوم كى دادرى بو

کرورکواس کاحق دلوایا جائے وہ مملکت انسانوں کی نہیں در ندوں کی ہے جہاں قانون کر دروں کوتو این گرفت میں لے لے اور طاقتوروں سے چٹم ایثی کرے۔

يهال بيرنكته بهي سجھ لينا جا ہے كہ جھزت سيدنا صديق اكبر رالنظ نے اپنا بيفريف بيان كرتے ہوتے دو مرتبہ 'انشاء اللہ' فرمایا ب امارے موجودہ معاشرے میں اس لفظ کا استعال ب جا غلط طریقہ پر ہوتا ہے یعنی عزم کی ٹا پختی اور ارادے کے ڈھیلے بن کی غمازی کرتا ہے۔ کہ کوئی وعدہ مشکوک ہویا ارادہ پختہ نہ ہوتو ''انشاء اللہ'' کہدویتے ہیں اور سجھتے ہیں کداب کسی کام کے کرنے کی ضرورت تہیں۔

جبدواقعہ یہ ہے کدانشاء اللہ کا مطلب مدے کہ اپنی طرف سے تو بھیل کار کی ہرممکن کوشش ہوگی اور کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کی جائے گ کیکن اگر اچا تک مثیت اللی سے کوئی ایس رکادٹ پیدا موجائے جس کی بنابر کام نہ موسکے تو وہ علیحدہ بات ہے۔

### ، الله تعالی ذلت سے ہمکنار کرتا ہے

(۵)اس کے بعدارشادفرمایا:

لايدع قوم الجهاد في سبيل الله الاخذلهم الله بالذل

جوقوم بھی جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ بیٹھے اسے خدا بھی ذلت سے ہم کنار کر کے چھوڑ

ف:اس ارشاد میں صدیق اکبر والنوے زندگی کا ایک ایبا گردیا ہے جس کے بغیر کوئی معاشرہ پنے نہیں سکتا۔ وہ ہے جہاد اور جہادے مراد محض قبال و جنگ نہیں بلکہ جہاد کہتے ہیں اللہ کی رضا كيلية سعى بليغ اور انتهائي كوشش كو جان و مال خاندان علم عزت وقت ول و ماغ ، ماته ايول ، غرض جس چیز کو بھی اللہ کے دین کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت کیلئے لگا دیں گے وہ جہاد نی سمبيل الله ہوگا۔ جب كوئى قوم اس صلاحيت سے محروم ہوجاتى بتو وہ مردہ ہوجاتى ہے اور دي سے نیست و نابود ہوجاتی ہے یا پھر ذلیل وخوار ہوکر دنیا میں رہتی ہے۔

### عام مصيبتوں كا نزول

(1) اس كے بعد معاشرے كى بقائے لئے ايك اعلى اخلاقى ورس يوں ديا:



ولا تشيع الفاحشة في قوم الاعمهم الله بالبلاء

جس توم میں بے حیاتی کی باتیں پھیل جا کیں اس میں خدا آ زمائشوں کو عام کردیتا

-4

ف اس فرمان میں حضرت صدیق اکبر منافظ نے اسی بات بیان کی جو ایک خدا کی پرسش کرنے والے کے سواکوئی نہیں کہ سکتا۔ کسی سوسائٹ کیلئے بے حیائی کی باتوں سے زیادہ شاید اور کوئی چیز تباہ کن نہیں ہوتی۔

# اصل اطاعت الله تعالى ورسول الله كى ہے

مزيدارشاد فرمايا:

رسول کی نافرمانی کرول تو تم پرمیری اطاعت درست نہیں۔

(2) اطيعوني مااطعت الله و رسوله فالعصيت الله ورسوله فلا طاعةً لي

عليكم

جب تک میں اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرو اور جب میں اللہ اور اسکے رسول کی نافر مانی کر یہ قرتم پر بیر ٹی ابلاعت درست نہیں۔

ف شخصیت پرتی کی نفی اس سے زیدہ وارجی پرصدافت کیا ہوگا؟ یمی ہے ایک اسلامی ریاست کی وہ اساس جس کی طرف دنیا کی متدن قویش خود بخو دکشاں کشاں چلی آرہی ہیں اسلامی ریاست کی وہ اساس جس کی طرف دنیا کی متدن قویس خود بخود کشار میں کیا ہے گفت قانون کی مساسی برزی کو ابھی تشلیم تیس کیا ہے گفت قانون کی بالاتری کو مان لیا ہے۔

نماز کیلئے کھڑے ہوجاؤ اور فریایا:

(A) قوموا الى صلوتكم يرحمكم الله

ا پی نماز کیلئے کھڑے ہوجاؤ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔

ف نمازیش تعلق باللہ ژکے ساتھ ساتھ تربیت ومشق مجی ہے بلند و پست کی تعریق کوشم کیا جاتا ہے اطاعت امیر کی ضروری ہے مگر امام غلطی کرے تو لقمہ دینا مجی ضروری ہے۔



### حسین اورخوبصورت چېرے کہال گئے

حضرت يَجُلُ بن كُثِر مُضِيد قرمات بين الإيكر صداق طائشُ في الك دن البين فطبر بين قرمايا:
(۱) "ابين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم (۲) اين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان (۳) اين الذي كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب قد تضعضع لهم الدهر فاصبحوا في ظلمات التبور الوحاء الوحاء التجاء النجاء "

(حالات مقالات محابيص ١٢٠ محدادريس الانصارى)

(۱) کہاں گئے وہ گورے چٹے لوگ جن کے چیرے نہایت حسین اور خوبصورت تھے جوا پئی جوانی پر نازاں تھے۔

(۲) کہاں گیے وہ باوشاہ جنہوں نے شہرول کو بنایا اور ان کے چاروں طرف نصلیں چار دیواریاں بنا کراٹین لکھ بند کردیا۔

(٣) كہال كے وولوگ جوميدان جنگ من اپند شنول برغلبه ياتے تھے۔

### سنجی بات بیتوہے

کدان لوگوں کو زیانہ نے زیردی مار ڈالا اور بیلوگ قبروں کے اید عیروں میں جاچھے جلدی کروجلدی کرواوراہے آپ کواللہ کے عذاب سے بچاؤ اوراہے آپکواللہ کی پکڑسے بچاؤ

#### الله سے ڈرتے رہو

حضرت عبدالله بن تليم فرمات ميں كەحضرت صديق اكبر دائنيد نے لوگوں كو وصيت فرمائى۔ حمدوثنا كے بعد فرمايا:

فانى اوصيكم بتقوى الله وان تثنوا عليه بها هوله اهل وان تخلطوا الرغبة بالرهبة وان تجمعوا الالحاف بالمسئلة فإن الله اثنى على زكريا وعلى اهل بيته فقال انهم كانوا لناخشهين-

۔۔ می جمہیں اللہ سے ڈرتے رہے لین پر میز گاری کی زندگی اختیار کرنے کی وصیت

کرتا ہوں۔ اور تہمیں اکی بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایس تعریف کرو جس کا وہ اہل ہے اور اس بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایس تعریف اور شوق کے ملے بطے گمان کیساتھ زغدگی گذارو۔ اور اللہ تعالیٰ ہے لگ لیٹ کر سوال اور دعا میں کرتے رہو کی کوئلہ اللہ تعالیٰ نے زکریا اور انکے گھر والوں کی ان الفاظ میں تو سے بھی تعریف فرمائی کہ وہ نیک کا موں میں بڑھ بچ ھی کر حصہ لیتے تھے اور وہ ہمیں رغبت اور رہبت لیتی شوق اور خوف کیساتھ بگارتے تھے اور وہ لوگ ہمارے سامنے نہایت عابر کی کے ساتھ عوادت کرتے تھے۔

# تمہاری جانیں گروی ہیں

اس کے بعد فرمایا:

ثمر اعلموا عبادالله ان الله تعالى قد ارتهن بحقه انفسكم واخل على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفائي بالكثير الباتى وهذا كتاب الاله فيكم لاتفنى عجائبه ولا يطفأ نورة فصد قوا قوله وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة فائما خلقكم للعبادة ووكل بكم الكرام الكتبين يعلمون.

اے اللہ کے بندو! اس بات کو ایچی طرح ذہن نشین کر لو اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے موض تہاری جانوں کو آمری کرلیا ہے۔ یعنی ان جانوں کو تمہیں اپنے حقوق کے بدلے عارضی طور پر دے رکھا ہے اور تم سے اس پر مضوط اور پختہ عہد حقوق کے بدلے عارضی طور پر دے رکھا ہے اور تم سے اس پر مضوط اور پختہ عہد لے رکھا ہے اس نے تم سے قلیل اور فائی یعنی دنیا اور اس کی آ ساکٹوں کو کیٹر اور جمیش میں جیشہ دہنے والی یعنی آ خرت کی دائی فعمتوں کے بدلے خرید لیا ہے۔ اور تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے جس مے عجا تبات بھی ختم شد ہوں کے اور جس کی روشی کی روشی کسے موجود ہے جس می باقوں کو بچا مائے رہو اور عمل سے اس کی تقد یق کسے موجود اور اس کتاب کی تقید تی حام کو صاحل کرتے رہو۔ اور اس کتاب کی تقید تی صاصل کرتے پھر اس کی تاریخ کے واسطے

روثنی عاصل کرو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے صرف عیادت کیلئے پیدا کیا ہے اور تم یر

روی ما س رویہ میں المدر میں اس مقرر کئے ہیں وہ جانتے ہیں کیا کرتے ہو؟ لکھنے والے عزت والے کا تب مقرر کئے ہیں وہ جانتے ہیں کیا کرتے ہو؟

المهارى عمر الله كے كام ميں گذر جائے اور ختم ہوجائے تو ايبا ضرور كرو

اور قرمایا:

ثمر اعلموا عباد الله انكم تفدون وتروحون في اجل قدغيب عنكم علمه فان استطعتم ان تنقضي الاجال وانتم في عمل الله فافعلوا ولن تستطيعوا ذلك الا بالله فسابقوا في مهل جالكم قبل ان تنقضي آجالكم فيرد كم الي سوء اعمالكم فان اقواماً جعلوا اجالهم لفير هم ونسوا انفسهم فأنها كم ان تكونوا امثالهم الوحا الوحا النجاء النجاء وان ورائكم طالب حثيث امرة سريع (عالات ومتالات 1/1/11/11)

اے اللہ کے بندو! اس چیز کا بھی وھیان رکھو کہ تم میج وشام اس اجل لیمن مرت مقروہ میں گھوم کچر رہے ہو جسکے آنے کی تہمیں فرنیس دی گئ ہیں اگر تم ہے ہو سکے اور تبہاری طاقت میں ہو کہ تبہاری عراللہ کے کام میں گذر جائے اور ختم ہوجائے تو الیا ضرور کر لوکین سے کر آنہاری طاقت ہے باہر ہے جب تک کہ تبہارے ساتھ اللہ کی مدداور توفیق شامل ندہو پس اپنی عمر کی فرصت میں اسکے ختم ہوجائے ہے پہلے آ فرت کیلئے کام کرو۔ اور اس کیلئے ہمت کے نتائ بھی تنظیم پریں اور اسکے ہمت کے نتائ بھی تنظیم کی میں سے تبہاری عاقب برباد ہوجائے۔ بینک وروسروں کیلئے بہت سے لوگ الیے ہیں جنہوں نے اپنی عمراور اپنی مقروہ زندگی کو دوسروں کیلئے وقت کردیا ہے۔ اور فود کو بھلا بیشے ہیں گئی تیوی بچوں کیلئے مرکھ ہی رہے ہیں اور اپنی عمراور اپنی مقروہ زندگی کو دوسروں کیلئے اور اپنی اور اپنی میں خری بین کردیا ہے۔ اور فود کو بھلا بیشے ہیں منہیں من حرکرتا ہوں کہتم ان لوگوں کی طرح نہ اور اپنی ایک تیون کہا ہوا ہے۔ بین کا فرشتہ لگا ہوا ہے۔ جس کا م بہت جلدادر بڑی تیز کی ہے وہا تا ہے۔



فقرو فاقه اور تنگددستی میں بھی

حفرت عمر و بن وینارے روایت ہے کہ ایک دفعہ حفرت صدیق اکبر رفائفؤ نے خطبہ میں

فرمایا:

اوصيكم بالله لفقر كم وفاقتكم ان تتقوه وان تثنوا عليه بما هو اهله وان

تستغفروة انه كأن غفاراً (مالات ومقالات ١/١٢٣) میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ فقر و تنگدتی کے زمانہ میں بھی اللہ کے

عم کی تقیل کرتے رہنا اور تقوی اور پر بیزگاری کو کس حال میں نہ چھوڑ نا اللہ تعالی اپنی جن خوبوں اور اپنی جن صفتوں کا مستحق ہے۔ ایکی شان کے موافق اس کی خوبیوں اور اسکی صفتوں کو بیان کرتے رہنا۔ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش ما تنكتے رہنا بيتك وہ برا بخشنے والا ہے۔

عبادت وطاعت میں بااخلاص رہو گے تووفا شعار بندے بن جاؤ گے

پر فرمایا:

واعلموا انكم ما انحلصتم لله عزوجل فريكم اطعتم وحقكم حفظتم فاعطوا ضرائبكم في ايامر سلفكم واجعلوها نوا فل بين ايديكم تستوفوا

سلفكم حين فقركم وحاجتكم

اور خوب مجھ لو اور اسكا يقين ركھوكم إكريخ الله كى عبادت و اطاعت ميں پورے بورے با

اخلاص رہو کے تو اس حال میں ایک تو تم اپنے رب کے اطاعت گذار اور وفا شعار بندے بنو کے دوسرے اپنے حق اور اواب کو ضائع ہونے ہے بچاؤ گے۔

فرائض اور ذمه داريول كو پورا كرواور نوافل كااېتمام كرو

پھر فر مایا: اے لوگو اللہ تعالی نے جو فرائض تم پر مقرر کئے ہیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کواپنی محنت کے زمانہ میں پورا کردادر فرائض کے علاوہ اسپتے مرنے سے پہلے نوافل کا بھی اہتمام



پر سرمایا. آپ سرد یوری طرح اختیار کرد۔

# پہلے لوگوں میںغور وفکر کرو' وہ کہاں ہیں؟

ارشاد فرمايا

ثم تفكروا عباد الله في من كان قبلكم اين كانوا امس واين همه اليوم؟ پھراے اللہ كے بنروا ان لوگوں بيس فوركرہ جوتم سے پہلے گذر بيكے بيس كه كل وہ كہاں تھے

؛ اور آج وہ کہاں ہیں؟

# كهال بي بادشاه وسلاطين

زمايا:

واين الملوك الذين اثاروا الارض وعمروها ؟

اور وہ بادشاہ وسلاطین کہاں ہیں جنہوں نے بنجر زمینوں میں حل چلوائے ان کو

آباد کیا یعنی قامل کاشت بنایا' یا شے شے شھر بنائے اور ٹی ٹی بستیاں آباد کیں؟

# وہ خود بھی بھلا دیئے گئے اور ان کے تذکرے بھی

207

قدنسوا ونسى ذكرهم فهم اليوم كلا شني فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وهم في ظلمات التبور هل تحس منهم من احير أو تسمع لهم ركزاً

(مريم: ۹۸)

بات سے ب كدوه بھلاديخ كے إلى ان كے قصے كہانياں بھى شدر إلى وہ خود بھى بھلاديے كے اور ان كے تذكر سے بھى فراموش كرديے كئے ہى وہ لوگ آج اليے كمنام إلى كديميے وہ دنيا پرآئے بھى شتے اور وہ إلى جنكے ويران اور اجڑے

3156 3 6 6 6 6 6 7 1 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6

ہوئ گھرال وجہ سے کہ وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہی لوگ اب قبروں کی تاریکیوں اور ان کے اغر طیروں میں پڑے ہوئے ہیں، پھریہ آ بت پڑھی۔ "هل تحس منهم من احد أو تسمع لهمد د كذا "كيا تو كيسي ان ميں سے آ بٹ پاتا ہے يا ان كي بحثك سنتا ہے۔

### کہال ہیں تمہارے دوست واحباب اور بھائی برادر پر ذیا:

وأين من تعرفون من اصحابكم واعوتكم قد وردوا على ما قدموا فعلوا الشقاوة والسعادة

اور کہال گئے تہمارے ساتھی اور تہمارے وہ سب احباب اور تہمارے بھائی براور ہاں وہ پڑنی چکے بین اپنے کئے ہوئے اعمال کے ٹھکانوں پڑہاں! وہ پڑنی گئے بین بربختی اور نیک بختی کے مقام پر

الله کی کسی کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری

# نہیں' بھلائی اس کی اطاعت میں ہے

پھر فرمایا:

ان الله تعالى ليس بينه وبين احي من خلقه نسب يعطيه به خيراً ولا يصرف عنه سوء اللابطاعته واتباء امره.

بیٹک اللہ کی اپنی مخلوق میں ہے کمی کیساتھ بھی کوئی قرابت اور رشتہ واری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے ہمائی عطا کرے یا آگل وجہ سے وہ اس سے برائی کو دور کرئے اس اللہ جو بھی آگل اطاعت کر یگا اسکے حکموں کی فٹیل کرے گا۔ اسکو وہ بھلائی عطا کر یگا اور شرکواس سے دور رکھے گا۔

# سب سے بوی فیر جس کے بعد کوئی فیر نہیں

#### ب سے بڑا شرجس کے بعد کوئی شرنہیں سب سے بڑا شرجس کے بعد کوئی شرنہیں

پ*ر فر*مایا:

وانه لاخير بخير بعدة النار ولا شر بشر بعدة الجنة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكور (علات وعنامـ محابـ :۱/۱۲۵۲۱۲۳)

سب سے بڑی خیرجس کے بعد کوئی خیر نیس میہ کہ آدی دور خ سے دور رہے اور سب سے بڑا شرجس کے بعد کوئی شریعنی بیٹنی نیس میہ کہ آدی جست سے دور ہوجائے میں کہتا ہوں (صدیق اکبررشی اللہ عند) اپنی سے بات پھر اللہ سے معافی جاہتا ہوں اسے گناہوں کے واسطے اور تہمارے گناہوں کے واسطے۔

### كوئى بھلائی نہیں

ایک خطبہ میں آپ نے ارشادفرمایا:

ولا خيرفى قول لايراد به وجه الله تعالى ولاخير فى مال لاينفق فى سبيل الله عزوجل ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه ولا خير فى من يخاف فى الله لومة لائويد (عالات وعالات عابر/٢١)

(۱)اس کلام میں کوئی خیر نہیں جس میں اخلاص نہ ہو۔

(٢) اوراس مال مين كوئى خيرنيين جوالله عزوجل كى راه مين خرج ندكيا جائــ

س) اور اس آ دی ش کوئی جملائی نہیں جس کی جہالت اس کے علم اور برد باری پر غالب آ جائے۔

(۳) اور اس آ دمی میں کوئی جملائی خمیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے حکموں کے بجا لانے میں لوگوں کی ملامت کا خوف رکھتا ہو۔ اور لوگوں کی نظروں میں گر جانے کا اندیشہ رکھتا ہو۔

#### علی میں تیرنے والے کی خیر نہیں دنیا کے طوفا نول میں تیرنے والے کی خیر نہیں

رايت الدنيا قد اتبلت ولما تقبل وهي جائية وتتخدون ستور الحرير ونضائد الديناج وتألمون ضجائع الصوف الازرى كان احدكم على حسبك السحدان ووالله لئن يقدم احدكم فيضرب عنقه في غير حيا خير له ان ليبع في غمرة الدنيا" (حالات وتالات عام: ١٨/١١ـ١١)

# اینے جانشین کو وصیت

جب حضرت ابوبكر صديق والفؤك ك وصال كا وقت قريب آيا تو وصال سے پہلے حضرت فاروق اعظم والفؤك كوبطور خاص اپنے پاس بلايا اور ان كومندرجه و يل تكات برمشمل وصيت كى۔

ہرکام وقت پر

(١)ارشادفرمايا:

اتق الله يا عمر و اعلم ان لله عزوجل عملاً بالنهار لايقبله بالليل وعملاً وبالليل لايقبله بالنهار

اے عرااللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوؤ جان لے کہ اللہ کے واسطے پھی لم الیہ ہیں جودن کے دفت خاص ہیں اللہ تعالی ان کورات میں قبول نہیں کرتا اور پھی عمل ایسے ہیں جورات کیلئے خاص میں انہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتا۔

### رائض کے بغیر نوافل قبول نہیں

اور پھرارشاد فرمایا:

(۲) "وانه لا يقبله نافلةً حتى تودى الفريضة"

اور یقیناً وہ نغلول کو قبول نہیں کرے گا جب تک کے فرض ادا نہ کئے جا کیں۔

# جق وصداقت کی پیروی کے سبب نیکیاں بھاری ہول گی

(٣) "وانما تقلت موازين من تقلت موازينه يوم القيامة بأتباعهم الحق في الله الله وقلياً وانما خفت موازينه يوم القيامة بأتباعهم الباطل في الدنيا و خفته عليهم وحق الميزان ان يوضع فيه الباطل ان كدن خفيفاً

اور بقینا دنیا شن حق وصداقت کی پیروی کرنے کے سبب جس پر نیکیاں بھاری ہوگی وہی فقط مجاری عمل والا ہوگا اور اسکی نیکیاں قیامت کے دن بھاری ہوگی اور اللہ کے ترازو شن بہ خاصیت رکھ دی گئی ہے کہ کل کے دن اس کا وہی بلاا بھاری ہوگا جس شن حق رکھا جائے گا اور بقینا جس فحض کی نیکیاں تولیس اسکے باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے دنیا شن بھی ہوں گئ وی فحض قیامت کے دن بھی تول والا ہوگا۔ اور ترازو کیلئے ہیا جائے ہوں گئ وی فحض تیا مت میں بہتا شیر رکھ دی گئی ہے کہ اس میں بہتا شیر رکھ دی گئی ہے کہ اس میں باطل خواہ کتنا مجی رکھا جائے اس کا بلزا بلکا اٹھا ہوا ہی رکھا جائے اس کا بلزا بلکا اٹھا ہوا ہی رہےگا۔

### میں اس قابل کہاں؟

(٣) وان الله تعالى ذكر اهل الجنة فل كرهم باحسن اعمالهم وتجاوز عن سيأتهم قلت اني لاخاف ان لا الحق بهم

اور بلا شبدالله تعالى نے الل جنت كا جس جكه بھى ذكر فرمايا تو ان لوگوں كى تيكيوں كا ذكر

اور اپی طرف ہے ان کے حق میں در گذر کرنے ان کی خطاؤں کے بخش دینے کا ذکر کیا اور جہ

میں ان لوگول کا ذکر کرتا ہول تو میں ایے گناہول اور خطاؤل کو دیکھتے ہوئے نیز اللہ کی شان نیاری پرنظر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں اس قائل کہاں ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جند میں

جاؤل عرمیرے دل میں میخوف بھی آتا ہے کہ میں جنت والوں کے ساتھ شال نہ ہوسکوں گا۔

ف:اس میں ان لوگول کیلئے وجوت غور و فکر ہے جواج تھے عمل کرتے ہیں مگر جنت کی تکثیر تقتیم کرنے کے مدعی بین جتنا بڑا آ دی ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا اور عاجزی

انکساری ہوتی ہے۔ (تندیلوی)

# ایمان خوف وامید کے درمیان

(۵)"وان الله تعالىٰ ذكر اهل النار فذكرهم بالسوء اعمالهم ورد عليهم

احسنه فاذا ذكر تهم قلت اني لا رجو ان له اكون مع هولاء ليكون العبد راغباً راهباً لايتبنى على الله ولا يقنط من رحمته عزوجل"

اور الله تعالى نے الل جہم كا جہال بھى ذكر فرمايا ہے ان كے برے اعمال ليعني ان كے

گناہوں کا بھی ذکر کیا نیز ان کے ا<u>چھے</u> اندال کے مردود ہونچائے کا بھی ذکر کیا اپس جب میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں تو ش کہتا ہوں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان لوگوں لیتی اہل جہنم کے ساتھ ہو نہیں رہول گا۔اللہ کے بندہ میں دونو ل صنیتی رغبت ورببت امید و بیم بھی موجود ہونی جامییں لیخ

الله كى رحموں كو ديكھتے ہوئے بخشش كى اميد بھى ركھے اور اس كے قبر وجلال كو ديكھتے ہوئے اس ہے ڈرتا بھی رہے۔

"ولا يتعنى على الله"اورندبي الله عزوجل يرزي كي آرزور كے كد گناه كرتا رہے اور بخش کی امیدر کے "ولا یقنط من رحمته عزوجل"اور ندبی الله و وال کی رحمت سے ماہوں ہو پیٹے



### سب چیزول سے عزیز موت

اور فرمایا:

وان انت حفظت وصيتى فلا يكن غانب احب اليك من الموت

(حالات ومقالات صحابه الم ۱۲۸\_۱۲۲۱)

اگر تونے میری اس وصیت (غدکورہ بالا) کواپنے بیش نظر رکھا ادرا کی رہنمائی میں چلا رہااورا کی حفاظت کی ادراس کو ضائع نہ ہونے دیا تو اس دقت نہ ہونے دالی چیزوں میں موت تھے سب سے زیادہ عزیز ہوگی ادر حدید سے کہ دہ تھے پرایک نہ ایک دن ضرور آنے دالی ہے۔

#### سب چیزول سے نالبندیدہ چیز موت

 (٣) وان انت ضيعت وصيتى فلايكن غائب ابغض اليك من الموت ولست بمعجزة - (مالات مثالات عابا/١١٨١٨)

اور اگر تونے میری وصیت کو ضائع اور فراموش کردیا اور اس کی رہنمائی ہے تو آزاد ہوگیا تو جو جو چزیں تیرے سامنے موجود ہیں۔ ان میں موت تیرے نزد یک سب سے زیادہ ناپندیدہ چزیموگی اور حال سے ہے کہ تو اس کو اس کے وقت سے پہلیکسی صورت میں ٹال ند سکے گا۔ اور نداس سے فی کر کہیں ہماگ سکے گا۔

### خدایا! تو مجھے بہتر بنادے

جب لوگ آپ کی مدح کرتے تو آپ یوں فرماتے ''خدایا! تو میرا حال میری نسبت بہتر جانتا ہے اور میں اپنا حال ان کی نسبت بہتر جانتا ہوں خدایا! تو تھے بہتر بنادے اس سے جو وہ گمان کرتے ہیں اور میرے وہ گناہ پخش ڈے جو ان کومعلوم نہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس پر بچھے گرفت نہ کرے۔ (تذکرہ مشائخ نشنیدیں ۱۳۸ زعلامہ تھر نور پیش توکل)



ف سيه عاجزي اوراس كو كمتر بين نفس بدريا- (سديلوي)

### كاش! مين تيري مانتُّد موتا

(۱) آپ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھ کرفر مایا:

اے پرندے! خوش رہو اللہ کی قسم! کا ش! میں تیری ما نند ہوتا کہ تو درخت پر پیٹھتا ہے کھل کھا تا ہے 'پھراڑ جاتا ہے اور تجھے پر کوئی حساب وعذاب نہیں۔

# کاش! میں بجائے انسان کے درخت ہوتا

(۲) اور فرمایا''خدا کی فتم! کاش! میں بجائے انسان ہونے کے راہتے کی طرف کا درخت ہوتا' کوئی اونٹ میرے پاس سے گزرتا' وہ پکڑ کر جھے اپنے منہ میں شونس لیتا' پھڑ چیا کرنگل جاتا بعدازاں مینگنیوں کی شکل میں نکال دیتا۔ (ایساس ۴۸)

# خدایا مواخذه نه کرنا

جب آپ ایسا کھانا کھاتے جس میں شبہ ہوتا اور پھر آپ کو اس کاعلم ہوجاتا' تو آپ اسے قے کرکے اپنے پیٹ سے نکال دیتے اور یوں دعا کرتے۔

خدایا! جو کھے رگوں نے پی لیا اور انٹڑیوں کے ساتھ ل کیا تو اس پر جھے مواخذہ نہ کرتا۔ (ایناس ۲۸)

# جب بندے کوزیت دنیا پر ناز آتا ہے

فرمایا: جب بندے میں کمی زینت دنیا پر تاز آجاتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو وشمن رکھتا ہے یمال تک کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔(ایضام ۲۹)

### خداہے حیا کرو

فرات "اے انبانوں کے گردو! فدا سے حیا کرو۔ اس ذات کی متم جیکے ہاتھ میں میری جان ہے! جب میں تفاع حاجت کے لئے جنگل میں جاتا ہوں تو خدا سے حیاء کے مارے اپناسر



وْهانب ليتا بول \_ (ايفاص ٣٩)

# اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈالا

عن اسلم قال ان عمر دخل يوماً على ابى بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال عمرمه غفرالله لك فقال له ابوبكر ان هذا اوردنى الموارد رواة مالك (منكوة ص ١٥٥)

حضرت فاروق اعظم ڈائٹیؤ نے حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹی کو دیکھا کہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ای نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال دیا ہے۔(ایشا ۳۹)

# لوگ چلے جائیں گے نیکی رہ جائے گ

ا بن مسامیات نه جھڑؤ کیونکہ نیکی رہ جائے گی اورلوگ چلے جائیں گے۔

(ایشآص ۳۹)

ف: ان لوگوں کیلیے کو فکریہ ہے جو مستحبات اور مباحات میں جھٹر تے رہتے ہیں اور فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں کرتے۔(سدیلوی)

# لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا

جب آپ کی اوٹی کی مہارگر پڑتی تو اے بھا کرخود اٹھا لیت طاخرین عرض کرتے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ محمد دے دیا؟ آپ جواب دیتے کہ رسول اللہ عظیمی نے مجھ سے فرمایا ہے کہ لوگوں ہے کہ کی چڑکا سوال نہ کرنا۔ (ابینام) ۲۰

ف: ان امراء ومقدایان دین و دنیا کیلیے مشعل راہ ہے جو قریب پڑا ہوا جوتا پہنے پاس رکھی ہوئی چادراوڑ ھے جتی کے شلوار بائد ھنے کیلیے باوجود صحت مند اور تندرست ہونے کے مریدین و ضدام کو تھم دیتے ہیں۔(سدیلوی)



آپ جب کی کومبر کی تھیجت کرتے تو فرماتے:

صر کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں اور بے صری سے کوئی فائدہ نہیں موت اپنے مابعد سے

آ سان اور ما قبل ہے سخت ہے۔ (ایسناص ۳۹)

موت کا حریص بن، مجھے خیات ملے

جب آپ نے حضرت خالد بن ولید رٹائٹو کومرتدین کی طرف جہاد کرنے کیلیے بھیجا تو فرمایا کہ موت كا حريص بن مجتمع حيات عطامو كل \_ (ايينا ص٥٩)

ذلیل ہو <u>گئے</u>

جب آپ کو خبر ملی کداہل فارس نے پرویز کی کڑکی کو اپنا حکمران بنالیا ہے تو فرمایا:

'' وہ لوگ ذلیل ہوگئے جنہوں نے اپنی تکومت ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی۔

ف بیاس پر دلیل ہے کہ اس قوم میں کوئی مرد حکومت کا اہل نہیں رہا، قوم میں حکومت کے الل مردول كا فقدان ہى اس كى ذلت ورسوائى ہے۔ (سنديلوي)

# خدا کی طرف سے جاسوس

فزمایا: تجھ پر خدا کی طرف سے جاسوی مقرر ہیں جو تجھے و کیھتے ہیں۔ (ایساس ۴۹)

ف: خدا کی جاسو*س انسانی ج*یم میں بھی چیں اور خارج میں بھی' جیم میں تمام اعضاء انسانی اور خارج میں زمین وفضا۔ درخت۔ حجر اور ملائکہ وغیرہ سب خدائی جاسوں ہیں۔ جو انسانی حرکات و

سكنات تك كود يكھتے اور محفوظ ركھتے ہيں ، ہر جاسوں اپنے طور پر اللہ تعالیٰ كے حكم سے ہارے اقوال ،

ا فعال ٔ حرکات ٔ وسکنات کی فلمیس بنار ہا ہے ٔ قیامت کے دن وہ فلمیں چلا کروکھا دی جا کیں گی۔

الله کا سب سے زیادہ فرما نبردار بندہ

فر مایا: لوگول میں خدا کا سب سے زیادہ فرما نبردار بندہ وہ ہے جو گناہ کا سب سے زیادہ دشمن

(سندیلوی)

ہے۔(ایفاس۴۹)

الله و كيور با ہے

فرمایا: الله تعالی تیرے باطن کا حال و کھور ہا ہے جیسا کہ ظاہر کا حال و کھور ہا ہے۔

تدارک کراور پچ

فرمایا: جب تھ سے کوئی نیلی فوت ہوجائے۔ تو اس کا تدراک کر۔ اور اگر کوئی بدی تھے آگیرے تو تو اس سے فیج جا۔ (ایسام، م)

ا سر (۷۰) حلال کو جھوڑ دیا

فرمایا: ہم ایک حرام میں پڑنے کے خوف سے ستر طال چھوڑ دیا کرتے تھے۔

(الينأص ٣٠)

(ایضأص ۴۹)

ف: ہاری بیرحالت ہے کہ ایک حرام کو استعمال کرنے کیلیے سرّ تاویلیں اس کے طال ہونے کی کر لیتے ہیں۔ مزیدظلم بیہ ہے کہ اپنے آپ کو ان نفوس قدسیہ سے زیاد ہے تھلند سجھتے ہیں۔

شهوت اورصبر

فرمایا: شہوت کے سبب سے بادشاہ غلام بن جاتے ہیں اور صبر سے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں' حضرت بوسف وزلیخا کے قصد پرغور کرد۔ (ابیناس»)

سب سے کامل عقل

فرمایا: سب سے کال عقل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسکی اتباع اور اسکے غضب سے بچنا ہے۔(ایسناسم)

تین نقصان ده چیزین

ارشاد فرمایا: تین چزیں ہیں۔جس شخص میں وہ ہوں گی اس کو نقصان دیں گی۔ نافر مانی ·

عد شيئ مرر (الضامين)

مهد ی شر\_(ایشاش،۴)

# خدا کا برگزیدہ بندہ بنانے والی چارعادتیں

- ارشاد فرمایا: جس شخص میں بیرچار عادتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہے ہے
  - (1) توبه كرنے والے ہے خوش ہو
  - (۲) گَنْهُگَار کیلئے مغفرت طلب کرے
    - (r) مصیبت زده کیلئے دعا کرے
  - (٣) احمال كرنے والے كى مددكر ، (اينام ١١١)

# آخرت کی کامیانی کو دنیا کی کامیابی پرترجیح دو

حضرت عالدين وليداور عياض بن عنم رضي الله عنها كنام الك مكتوب مي لكها:

(ا) استعينوا بالله واتقوة وآثروا امر الآخرة على الدنيا يجمع الله لكم بطاعة الدنيا الى الآخرة

الله تعالى سے مدد اور فتح كى دعا ما كو اور اس سے ڈرؤ آخرت كى كامرانى كو، دنيا كى كامرانى پرتر چىج دۇ خدا كے فرما نبردار ہوگئے تو وہ دنيا و آخرت دونوں ميں بامرادر كے گا۔

(٢) ولا توثروا للدنيا فتعجزو ويسلبكم الله يمعصيته الدنيا و الآخرة فهما اهون العباد على الله اذا عصوة - (١١١ اكتاب ٢٥٠)

دنیا کو آخرت پرتر بی ندوو ورند دنیا تهمیس زچ کردے گی خدا کے نافر مان ہو گے تو وہ دنیا

اور آخرت دونول کی کامیابی سے تم کو محروم کردے گا، کس قدر حقیر ہوجاتے ہیں بندے خدا کی نظر میں جب اس کی نافر مانی کرتے ہیں۔

#### خداسے ڈرو!

عمره بن العاص اور وليد بن عقبه يُنْ اللهُ كَل طرف أيك مكتوب ميس تحرير فرمايا:

(١) أتق الله في السر و العلانيه فلنه من يتق الله يجعل له مخرجاو يوزقه

من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنهُ سيآته ويعظم له اجرا فأن تقوى الله خير ماتواصي به عباد الله

ہر کام میں خواہ کھلا ہو یا چھپا ہوا اللہ تعالیٰ سے ڈرو! جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی مشکلات آسان کردیتا ہے اوراس کودہاں سے فائدہ پہنچا تا ہے جہاں اسکا وہم و مگان بھی نہیں جاتا ، جو خدا سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی خطائیں معاف کرتا ہے اور اسکوعمدہ انعام عطا کرتا ہے۔ بلاشبہ انسان کیلئے بہترین کام بیہ ہے کہ ایک دوبر کے کوخوف خدا کی تلقین کرتے رہیں۔

### فرائض کی انجام دہی میں کوتا ہی سے کام نہ لینا

انك في سبيل الله لا يسحك فيه الافغان والتفريط ولا الفقلة عما فيه قوام دينكم وعصمة امركم فلاتن ولاتفتر( كزاهمال ٣٠٤/٨)

الور دیا میں قدم اٹھانے والے ہو۔ اپنے فرائض کی انجام وہی میں وہسل یا کوتا ہی ہے۔ کوتا ہی سے تہارے کوتا ہی سے تہارے دین کا مفاویا تبرارے اقتدار کی بقا وابستہ ہؤ دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ کوتا ہی اور سہل انگاری سے کام نہ لینا۔

# فنخ کی مدارقلت و کثرت برنهیس

شام کی جنگ میں دشمن کے لئکر کی تعداد دو لاکھتی اور سلمان ۲۸ یا ۲۸ بزاریا دوسری روایت میں ۲۳ بزار سے رومیوں کی اتنی بوی فوج اور ان کے دم ثم اور ساز دسامان کی خبروں نے مسلمانوں کے حوصلے پہت کر دیے محضرت عمرو بن عاص دفائشونے دربار خلافت میں صورت حال کی اطلاع دی اور مرکز سے رسد طلب کی تو حضرت صدیق اکبر دفائشونے سے جواب دیا:

سلام عليك اما بعدا فقد جاء ني كتابك تذكر ماجمعت الروم من الجروع وان الله لو ينصرنا مع نبيه بكثرة جنودة وقد كنا نفزو مع رسول الله في المام الله وكنا يوم احد مع الله في المام والله وكنا يوم احد مع

(168) (Market St.)

رسول الله ضَيْعَةَ إير كبه ولقل كان يظهرنا ويعيننا على من خالفنا واعلم يأعمرو ان اطوع الناس لله اشدهم بغضاً للمعاصى فاطمع الله ومر

اصحابث بطاعته (کزاممال ۴۶م ۱۳۵ دیرآباد) سلام علیک! تمهارا خط آیا جس میں رومیوں کی بوی فوج کا ذکر کیا ہے واضح ہو کہ ضدار نرم کو است نی شاعت کی تابید ایک

خدانے ہم کواپنے نی شیختہ کے ساتھ بڑے کشروں کے ذریعہ فتح عطانہیں گ۔ ہم رسول اللہ شیختہ کیساتھ کڑنے جاتے تو بس دو گھوڑے ہمارے ساتھ ہوتے دو ادراء سنز کم تف کا ایک ایک ہوں استعمالی ساتھ ہوتے

وہ اور اتنے کم تقے کہ باری باری ہم ان پر سوار ہوتے۔ جنگ احدیس ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ مضیقیم سوار تھے اسکے باو جود خدا ہماری مدوفرما تا اور ہمیں د شمول مر وقع عطا فریاتا ، خوب ان کھا جو ما ان کیا۔

مدو فرماتا اور ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرماتا 'خوب یاد رکھو عمرو! اللہ کا سب سے زیادہ فرمانپردار بندہ وہ ہے جوسب سے زیادہ گٹاہوں سے دورر ہے۔

بس تم خدا کے تھم کی نقیل کرو ( یعنی صروبام ردی سے جہاد کرو)اوراپنے ساتھیوں کو بھی اس تھم پڑمل کرنے کی تاکید کرؤ'۔

#### استنقامت

قیصرروم کی جنگی تیار بول کے متعلق حضرت ابدعبیدہ بن جراح رفائٹو نے مرکز کو اطلاع دی کہ برقل نے اپنی بیرون شام قلم روسے بھی فوجیس بلالی ہیں۔ جو بروی تعداد اور پورے سازوسامان سے آربی ہیں۔اب بتائیے آپ کا کیا تھم ہے؟ دربار خلافت سے یہ جواب آیا۔

### حضرت ابوعبيده كے خط كاجواب

بسم الله الرحمٰن الرحيم

تہمار خط ملا! شاہ روم کی فوجی تیار یول کا حال معلوم ہوا۔ اس کے انطا کیہ میں قیام پذیر ہونے اس کے انطا کیہ میں قیام پذیر ہوئے کہ اور تم اور ملک کی فوجیس شکست کھا کمیں گی۔ اور تم اور مسلمان اللہ کے فضل سے وقت حاصل کرو گئ تم نے یہ جو لکھا ہے کہ تم سے لڑنے کیلئے وہ اپنی ساری قلم و سے فوجیس جمع کر رہا ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ جمی کے رونما ہونے کا ہمیں اور تہمیں میلے سے علم تھا۔

تہمیں خوب معلوم ہے کہ بہت ہے مسلمان پہلے ان سے او پھے ہیں جن کو موت اتی پیار ہے ہیں جن کو موت اتی پیار ہے جہاں ان کے وقت اس کے طالب پیار ہے جہاد فی سیل اللہ کو اپنی باکرہ بیوایوں اور بڑھیا اونٹیوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے جن کا ایک مرد جنگ میں مشرکوں کے ہزار آ دمیوں سے بہتر تھا۔ان جا شاروں کی مثال سامنے رکھ کر اپنی فوج سے ان کا مقابلہ کرو

### تعداد کی کمی ہے نہ گھبراؤ' اللہ تمہارے ساتھ ہے

چرانشاء الله میں تبہارے پاس اتن رسد بھیجول گاجس ہے تم مطمئن ہوجاؤ کے اور جس ہے زیادہ کی تم کوخواہش ندرہے۔والسلام علیک۔ (نوح الثام ازدی م ۲۵٬۲۲۷)

### یزید بن ابی سفیان طافخها کے نام

حضرت یزیدین افی سفیان رفخانی شام بکے مورچه پر حضرت صدیق اکبر والنیز کے پہلے سالار تنے۔انہوں نے مرکز کو جورپورٹ جیجی اس میں تکھاتھا۔

شاہ روم کو ہماری چڑھائی کی جب خبر ہوئی تو خدائے ان کے دل میں ایبارعب ڈالا کہ وہ (فلطین چیوٹر کر)انطا کیے چلا گیا۔ اس نے اپنی فوج کے روی مالا رول کوشام کے مرکزی شہروں پر کما غرام قرر کیا ہے اوران کوہم سے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ لڑائی کیلئے تیار ہوگئے ہیں شام کے ان رئیسوں نے جن سے ہم نے معاہدے کئے ہیں خبر دی ہے کہ برقل نے اپنی ہیرون شام قلم و سے بھی فوجیس بلائی ہیں جو بوی تعداد اور پورے ساز وسامان سے آرتی ہیں اب بتائے کہ آپکا کیا تھم ہے اپنی رائے سے بہت جلد مطلع کیجے تاکہ ہم اس کے مطابق علی کریں۔ (نقری اللام ازدی سی ما)



بسم الثدالرحن الرحيم

تمبارا خط ملاجس میںتم نے لکھا ہے کہ شاہ روم کے دل میں مسلمان فوجوں کی الی بیب طاری ہوئی کہ وہ ( فلسطین و مثق اور حمص سے بھا گتا ہوا ) الظا کیہ چلا

### جب ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے

تو الله تعالیٰ نے جس کے ہم سپاس گزار ہیں ایک طرف مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال کر اور دوسری طرف ملائکه کرام بھیج کر ہماری مدوفر مائی جس دین کے قیام کیلیے اللہ نے رعب و ہمیت ے كل جارى مددكى ۔ اى دين كى آج بھى بم وقوت دے رہے ہيں۔

### الله مسلمانوں کا انجام مجرموں کا سانہیں کرے گا

اور جو لوگ کہتے ہیں" سواے (اللہ) واحد کے کوئی دوسرا معبود تبیل "ان کا مقدر ان لوگوں سانبیں ہوسکتا جو اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور کئی کئی خداؤں کے قائل ہیں۔

### جب تم شاہ روم کی فوج سے مقابل ہو

اورخوب الرئاالله برگز تمهاری مذد سے ہاتھ تیس اٹھائے گا۔ اللہ تبارک وتعالی نے ہم کوخبر دی ہے کہ چھوٹی فوج اس کے کرم سے بڑی فوج پر عالب آ جاتی ہے۔

بېرحال! میں تمہارے پاس پے در پے رسد میمیوں گا اتنی که تمہاری ضرورت رفع ہوجائے گی اورتم فرد واحد تک کی محسول نہیں کرو گے۔انشاء الله والسلام علیک ورحمة الله

(فتوح الشام ص٢٦)

### فاتحين كيلئة ضابطها خلاق

ا پنے پہلے سالارشام بزید بن الی سفیان ڈھائن کو مدیند منورہ سے روانہ کرتے وقت حضرت صديق اكبر طافظ فرمايا:

(۱) یزید!میری بدایت بے کہ خداہے ڈرتے رہنا اس کی اطاعت کرنا اور اس کی رضا کو ہر

دوسری رضایرتر جیح وینا۔

## (۲) ہتمن سے جنگ میں اللہ تم کو فتح نصیب کرے تو

- سمی کے گلے میں لو ہے کا طوق یا بیروں میں بیڑیاں نہ ڈالنا (الف)
  - تمسى كامثله ندكرنا (ب)
  - نہ وحمٰن ہے دھو کہ اور بے و فائی کرنا (5)
    - (لژائی میں)بزولی نه دکھانا (Z)
  - نه بچوں کو مارنا' نه پوڙهوں اورعورتوں کو **(**<sub>j</sub>)
- کسی بھلدار درخت کو نہ کا ٹٹا اور نہ تھجور کے درختوں کو ہر باد کرنا (,)
- کسی جانور کی کونچیں نہ کا ٹنا' الابیر کہ اس کا گوشت کھانے کیلئے ایبا کرنا پڑے (;)
- تمبارا گذرایے لوگوں سے ہوگا جو خانقابوں میں راببانہ زندگی سر کرتے ہیں۔ جو (<sub>U</sub>) کہیں گے ہم نے اپنی زندگی خدا کی عبادت کیلئے وقف کردی ہے ان سے تعرض ند
- اور ایے لوگ بھی تمہیں ملیں سے جن کے سر کے ورمیان شیطان نے ما تک تکالی (حر) مولى \_ اگر وه اسلام لانے سے انگار كريں يا جزيد دے كر اسلام كى ماتحى قبول ند

كرين توتم ان كى ماتكون يرتكوارين مارنا\_

اور مادرے

### الله ضرور مدد کرتا ہے

(ك) تم شام مي مير يملي مالار بؤيس في تم كوببت عمز المانول كا حاكم بنايا ہے۔ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا' ان کے حقوق و آبرو کی حفاظت کرنا' ان کے ساتھ فری اور رواداری سے چیش آنا اور اینے معاملات میں ان سے مشورہ کرنا۔ (فتوح الشامص ٨)



### ساتھيول سے اچھا برتاؤ

حفزت ابوعبیدہ بن جراح وہائیٹی شام کی طرف کوچ کی تیاری کر پیکے تو حفزت صدیق اکبر وٹائنٹیان سے ملفے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا:

ن سے مطفے نشریف لائے اور ارشاد فرمایا: میری باتیں ہوش سے سنو بستمہاری فوج میں بہسے سے معزز ' خاندانی اور صالح

یرن با سن ہوں سے سوہ مہاری ہوئ کی جیسے معزز فائدانی اور صاح لوگ ہیں اور الیے شہوار ہیں جو اسلام سے پہلے نگ و ناموں کی خاطر لؤتے تھے اور آئ کی گئن سے افعام ایز دی کیلئے لؤنے جارہے ہیں' ان سب اور دوسرے ساتھوں کے معاملہ میں سب دوسرے ساتھوں کے معاملہ میں سب لوگ تمہاری نظر میں برابر ہوں۔(نوح النام، می)

# ابوعبیدہ بن جراح سالار شکر کے نام

حضرت ابوعبيده بن جراح سالاركشكركونكها

" تہمارے ساتھ ایک برا معزز آ دی ہے عربوں کا ایک برا شہ سوار جس کی رائے اور بہادری سے مسلمان نہ تو جنگ اور نہ جنگی معاملات میں بے نیاز ہو کتے ہیں۔ اس کو اپنا مقرب بنائے رکھنا اور اطف و کرم سے اس کے ساتھ چیش آ تا اس پر ظاہر کرتا کہ وہ تہمارے لئے ضروری ھے اور تم ہر طرح اس کے قدر دان ہو۔ یہ روید رکھو گے تو وہ تہمارا فیرا نمران رہے گا اور تہمارے دہمن سے بوری کوشش اور گئن سے لڑے گا۔ (نوح النام کس)

# محکوم کا حا کم سے تعلق

ندکورہ بالا کتوب میں جس شخص کے بارے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رفائیڈ کو آپ نے بدایات دیں قبیل بخت ہے۔ اور کئی یمنی قبیلے بدایات دیں قبیل بن مبیرہ ہے جو اسووشی کے کمانڈران چیف رہ چکے تھے۔ اور کئی مینی ان کے زیر اثر تھے۔ جنگ کا برا تج بداور جنگی معاملات میں گہری سوج رکھتے تھے۔ ایک بری جعیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رفائیڈ کی وقوت پر شام میں لانے کی غرض سے مدید مورہ آگئے تھے۔

اب ہنے! قیس بن ہیر ہ کو کس طرح طاعت امیر کا ارشاد فر مایا؟

'' تم کوابوعبیدہ کے ساتھ جن کا لقب ''امین'' ہے ' بھی رہا ہوں۔ جن کی شان ہے کہ ظلم سبتے ہیں لیکن خود ظلم نمیں کرتے ان سے کوئی برا سلوک کرتا ہے تو وہ معاف کردیتے ہیں۔ معلی نول پر معلی نول پر معلی نول پر فریان ہیں کافروں پر نہایت خت ہیں۔

ان کے عظم سے سرتانی یا ان کی رائے سے انحراف ند کرنا اوہ تہمیں ایسا عظم ند دیں گے جس میں خیراور بھلائی ند ہو۔ میں نے ان کو تا کید کردی ہے کہ تمہاری بات سنیں اور تمہارے مشورہ پرعمل کریں تم ان کو جو رائے بھی دو اس میں اللہ کا خوف شروطحوظ ہو۔ عہد جاہلیت میں جب گناہ کا دور دورہ تھا اہم سنتے تنے کہ تم ایک معزز بہاور اور تجریہ کارسروار ہو۔ اب تم اپنی شجاعت ولیافت کو اسلام اُن کی سر بلندی کے لئے مشرکوں کے خلاف صرف کردؤ اس خدمت کا خدا بڑا انعام دے گا۔

(فتوح الشام از دی ص ۲۱)

### خرخواہی کی بات ماتحت کرے تواس کو قبول کرنا جا ہے

خالد بن سعید بن عاص کوشام رخصت کرتے وقت فرمایا: ''تم نے میری رہنمائی کیلیے بہت انچھی تھیجتیں کیس جو میں نے گرہ میں بائدھ کی ہیں''

### چند کاربند ہدایات

اس کے بعد فرمایا: اب بیس تہمیں کچھ ہدایات کرتا ہول خور سے سنواور ان پر کاربندرہو۔ تم اسلام کے پرانے شیدائی اور کارکن ہو اور اس حیثیت سے تبہارا مرتبہ بلند ہے گوگ تبہاری طرف د کھتے ہیں اور تبہارے مشورہ پر عمل کرتے ہیں۔ تم شام میں جہاد کرنے جس کا انعام اللہ کی میزان میں بہت ہے جارہے ہو۔ اور مجھے امید ہے کہتم نے سچے دل سے خدا کی خوشنود کی اور اس کے انعام کی خاطر جان دیے کا ارادہ کرلیا ہے۔

### تمہاری سیرت الیی ہوئی چاہیے کہ'' مالم دین'' دین پر ثابت قدم ہیں۔



اور'' جائل'' دین سے دل چھی لے کرا چھے پیروین جا کیں۔

فساد کھیلانے والے دانوں کو ڈانٹ ڈیٹ میں رکھنا ُعام مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے رہتا' کیا بہ مثبہ مصروح حصر میں استعمالیات کے استعمالیات

سپر سالار کوالیے مشورے دینا جن سے حق کا بول بالا اور مسلمانوں کا بھلا ہو۔

# تمهارا بركام الله كي خوشنودي كيلي مو

اور اس احساس سے کو یا تم اس کو دکیورہے ہوخود کو مردوں میں شار کرلو۔ ہم سب عقریب مریں گے اور پھر دوبارہ جلائے (زندہ) چائیں گے اور ہمارے اثمال کا محاسبہ ہوگا۔ خدا ہمیں اور تمہیں تو فیق دے کہاس کی نعتوں کا گن گائیں اور اس کی سزاسے ڈرتے رہیں۔

(فتوح الشام از دی اص ۱۸)

### عطائے مناصب بہتر صلاحیت پر

جب حضرت ابو بکن صدیق رفی افتی معرت ابو عبده بن جراح کو افواج شام کی سید سالاری سے معزول کرکے حضرت خالد بن ولید کو اس عبده پر مقرد کرنے کا ادادہ کیا حضرت عمر فاروق رفی تنظیم نے اس کی خالفت کا سبب بید تھا کہ حضرت خالد بن ولید بن الید دفائین نوسلم رفی تنظیم نے اس کی خالفت کا سبب بید تھا کہ حضرت خالد بن ولید بن الید دفائین نوسلم سخے اور حضرت ابو عبدہ وہل تنظیم قدیم الاسلام اور حضرت عمر فاروق رفی تنظیم کو بید بات گوارہ نہ تھی کد ایک نو آ زمودہ سلم کو ایک پرانے اور اسلام کی ابتدائی آ ذیا تو اس خابر بن فابت تقدم رہنے والے صحابی اور بخت کا ربح الم برفوق بی بات بہت کم نالے تھے۔ بخت کا ربح الم برفوق بی بات کی بات بہت کم نالے تھے۔ فالد دفائین کے معاملہ میں ان سے انتقاق رائے نہ کر سکے۔ ان کے سامنے اس وقت نئے یا پرانے مسلمان کا مسئلہ نہ تھا۔ نہ زیادہ اور کم خدمات کا نہ برت کے اعتبار سے برفری کی اور لا انکی کے فن اور لا انکی کے فالد بن ولید بن الیک کو مرف اس اعتبار سے ترقیح دی کہ وہ ایک طرف لوائی کے فن اور لا انکی کے زیور بھر دوسرے سالا روی سے کونا سبقت لے گئے تھے۔ اور دوسری طرف خوداعتادی کے زیور بھر نے زیادہ آرات تھے ابوعبیدہ وہ تافیق کو معزول کے فرمان کا مشمون ہے ہے۔

بم الله الرحل الرجيم

واضح ہوکہ میں نے شام میں رومیوں سے الزائی کی کمان اعلیٰ خالد بن وليد كووے

175

دی ہے۔ تم ان کی خالفت نہ کرنا۔ ان کی بات ماننا اور ان کی رائے پڑیل کرنا۔ یس نے یہ جانتے ہوئے کہا تم خالد دائشنا ہے بہتر ہو ان کو تنہارا افسر اعلیٰ بنادیا ہے۔ میرا خیال ہے کدان کو جنگی معالمات کی تم سے زیادہ بھے ہوجھ ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ بمیں اور تنہیں سیدھے رائے پر گامزن رکھے والسلام علیك و دحمة اللّه " (نوح اطام مع)

#### . بروں کا احترام

رتیع الاول ۱۳ ہدہ میں حضرت خالد بن ولید رفانی اپنا عبدہ سنجالے عراق سے شام رواند ہوئے۔ عراق سے نکل کر سرحد شام میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے ایک مراسلہ شام کے مسلمانوں کواور دوسرا ابوعبیدہ بن جراح کو بیجا مسلمانوں کو بیمراسلہ کھا۔

ھن آپ کا سالاراعلیٰ مقرر کیا گیا ہوں۔ اور بہت جلد آپ ہے آ ملوں گا عاضر جع کے کھے اور بالکل نہ گھبرا ہے فعدا کا وعدہ عظر یب پورا ہوئے والا ہے خطرت فالد بن ولید واللہ فی فیرا ہوئے والا ہے خطرت فالد بن ولید واللہ فی فیر سلم سے لیحی فی کھر سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے اس کے بر خلاف حضرت ابوعبیدہ واللہ فی خدمات جنگ اور امن دونوں میں شاندار تھیں۔ عادات واطوار پہند بیدہ تھے۔ رسول اللہ فیلی ہی کہ اور امن دونوں میں شاندار اشیاز حاصل تھا حضرت فاروق اعظم رفائی واللہ اس کو خاص ایس ان کو خاص اقبیاز حاصل تھا حضرت فاروق اعظم رفائی واللہ کی اور اس کی خاص کے بیا بھاری بھر کہ اس شخصیت کے صحابی ان کے ماتحت ہوں۔ اس احساس کی دجہ سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اور علی ان کے ماتحت ہوں۔ اس احساس کی دجہ سے انہوں نے اور علی ان کے ماتحت ہوں۔ اس احساس کی دجہ سے انہوں نے اور علی اور عدرت کھرا خطاکھا:

عبده کی درخواست نه خوابش

حظرت فالد دلی کا خط ہیے۔

أبسم اللدالرطن الرحيم

ابوعبيده بن جراح والنفي كي خدمت مين خالد بن وليدكي طرف س السلام عليك

میں اس معبود کا سپاس گرار ہوں جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں خدا ہے التجا ہے کہ خوف (قیامت) کے دن جھے ادر آپ کو دوز خ کی سزا ہے امان میں رکھے اور دنیا میں آزمائٹوں اور مصیبتوں سے خلیفہ رسول اللہ (ابو بکر صدیق خلائٹوز) کا فرمان موصول ہوا۔ جس میں انہوں نے جھے تھم دیا ہے کہ شام جاکر وہاں کی فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لوں۔ بخداا میں نے نہ تو اس عہدہ کی درخواست کی نہ اس کی خواہش اور نہ ان سے اس باب میں کوئی خط و کابت کی ورخواست کی نہ اس کی خواہش اور نہ ان سے اس باب میں کوئی خط و کابت کی ورخواست کی نہ اس کی خواہش اور نہ ان سے اس باب میں کوئی خط و کابت کی حیثیت ورخواست کی جھے ہو (میرے سالار اعلیٰ ہونے کے باوجود) آپ کی حیثیت وی دی رہے گی جوشی۔

آپ کے کی تھم کوٹالا نہ جائے گا'نہ آپ کی رائے اور مشورہ کونظر انداز کیا جائے گا اور نہ آپ کی صلاح کے بغیر کوئی فیصلہ ہوگا۔ آپ مسلمانوں کی ایک برگزیدہ شخصیت ہیں۔ نہ تو آپ کے فضل سے انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ آپ کی رائے ہے بے پروائی برتنا ممکن ہے خواے وعا ہے کہ اپنی مہر بانیوں کو باید بخیل بحک پنتجا وے اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے دور السلام علیک ورحمۃ الندعلیہ (فتح التام ادری مراباد)

### سرکاری خدمات کا اہل ِ

عمان مین وغیرہ میں جب روت کی وہاء دور ہوئی اور اسلام کا اقتد ار دوہارہ قائم ہوگیا تو ان علاقوں میں سرکاری عہدون اور انتظام کیلئے عملہ کی ضرورت پڑی اور بیسوال پیدا ہوا کہ کس کو قبائلی نمائندگی اور سرکاری خدمت سونی جائے اور کس کو ٹیمن تو ہس سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر ڈٹائنڈ نے ایک عام پالیسی وضع کی اور ذیل کا مراسلہ سارے سالاران زدہ کو بھیجا۔

سرکاری ضدمت کے لئے میں ان لوگوں کوسب سے زیادہ مناسب بھتا ہوں جو نہ تو خودمر قد بوئ ہوں ہونہ تو خودمر قد بوئ ہوں ۔ آپ سب ، بوئ ہوں اور نہ ان کا تعلق ایسے لوگوں سے ہوا، جو اسلام سے مخرف ہوئ ہوں ۔ آپ سب ، ای اصول پر عمل کیجئے اور بس ان بی لوگوں کو مقرب بناسے اور عمد دو ہجے ۔ فوج کے جو مسلمان وطن لوٹنا چاہیں ان کو اس کی اجازت و بیجئے اور جوعرب مرقدرہ چکے ہوں ان سے وحمن کی لڑائی میں مدد نہ لیجئے ۔ (طری ۲۲۷/۲)

# کی مقامید نامدین آبری کی پیش کا کا کی مقامید نامدین آبری کا کی مقامید نامدین آبری کا کریست سر کاری عمیده دارول اور سپه سالارول کی تربیت

حضرت جدیق اکبر و الفق سرکاری عبده دارول و جی افسرول اورعوام الناس سب کی تربیت کرتے ہوئے اس کے تربیت کرتے ہوئے اس کے تربیت کرتے رہتے تھے جس میں جو حامی بوتی اس کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ اس کے اوصاف بھی بیان کر دیتے۔ یہ بات سابق خطبول سے داشتے رہے۔

مسیلیہ کذاب نے جانباز ول نے مسلمانوں کی صفیں الث دیں' حضرت عکر مدین الی جہل رفائنیز شکست کھا کر بھاگ پڑے۔حضرت ابو بکر صدیق رفائنیز کو جب اس حادثہ کی خبر ہوئی تو ان کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے عکر مدیر ٹائنیز کو میہ پریتاب خطاکھا۔

'' ماور عمر مد خالفتا کے فرزند! (اس شکست کے بعد) میں ہر گر تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا اور نہ تم میری دیکھو گے۔ یہاں لوٹ کر مت آنا' ورنہ لوگوں کے حوصلے پت ہوں گے۔ سید ھے حذیقہ ڈٹائفنا اور عرفجہ ڈٹائفن کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ تمان اور مہرہ کے مرتدعر بوں سے لڑو اگر وہ جنگ میں مشغول ہو چکے ہوں تو تم آگے بڑھ جانا اور جن جن قبیلوں سے گزروان کو ارتداد سے تو بہ کرا کے وائرہ اسلام میں وافل کرتے جانا' حتی کہتم اور مہاجرین امید یمن اور حضر موت ایک دوسرے سے لل جاؤ۔ (سیف بن عرفجر ۲۲۳/۲۰)

بعض راويول في خط كامضمون سيلكها ب:

استادی جانتے نہیں شاگردی سے تھبراتے ہو۔جس دن مجھے ملو گے دیکھو کیسا مزا چکھاتا ہوں'تم اس دفت تک کیوں شائرے کہ شرصیل دائٹیزا آ جاتے اور ان کی مداور تعاون سے جنگ کرتے'اب حذیقہ کے پاس جاؤ اور ان کو مدد پہنچاؤ۔ اگر ان کو تمہاری پشت پناہی کی ضرورت نہ ہو تو یمن اور حضر موت چلے جاؤ اور مہاجرین امید کی مدرکرو۔ (ناخ الوارٹ از عجرتی بھی ۲۸/۸)

# گتتاخ رسول کی سزا

ایک مرتبددوگانے والیال لائی گئیں۔ایک نے رسول اللہ طینی کا کی شان میں بادنی کے اشعار گائے اور دوسری نے مسلمانوں کی فدمت میں۔مہاجرین ابی امیر مظافون نے کہلی کا ہاتھ کوادیا

اور سامنے کے دانت اکمرُ وا دیے۔ حضرت صدیق اکبر بڑائیڈ کواس کی نجر ہوئی تو انہوں نے بیرخط بھیا

للبغى الذى سرت به فى الهراة التى تخنت وز برت بشتيمة رسول الله ﷺ فلولا ماقد سيقتنى فيها لإمرتك بقتلها ً لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود' فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب غادر

(المطيرى عن سيف بن عرس/٣٧٤ كنز العمال١٢١/٣)

مجھے اس سزا کاعلم ہوا جوتم نے رسول اللہ مختیقة کی برائی میں شعرگانے والی مورت کو دی ہے اگرتم بیسزانہ دی ہے۔ اگرتم بیسزانہ دی ہے تھی ہوتے تو میں بقینا تہمیں اس کے قل کا حکم دیتا۔ انہیاء کرام بیٹی کے خلاف کے جرم کی سزا کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نمی کی تو بین و متنعی کرے گا۔ تو اس کو مرتذکی سزا دی جائے گی اور اگر کوئی معاہد ایسا کرے تو اس کے معنی ہوئے کہ کہ اس نے عہد تو ڈویا اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کرویا۔

(سیف بن عرطبری ۱۳۷۲)

# مثلہ کی سزانہ دؤ مثلہ عگبین گناہ ہے

جس سغنیہ نے مسلمانوں کی خدمت میں شعرگائے سے مہاجر بن ابی امید رہائی نے اس کو بھی وہی دور سول اللہ عظیمی کی بچو میں شعرگانے والی کو دی تھی ۔ حضرت ابو بکر صدیق دہائی کو دی تھی ۔ حضرت ابو بکر صدیق دہائی کو سیمعلوم ہوا تو آپ مہاجر رہائی بخت سے معلوم ہوا تو آپ مہاجر رہائی بخت سرا دریا یا سے سخت سرا دریا کو سخت برا دریا یا سے سخت سرا دریا کی میں مسلمانوں کی بے حرمتی کرنے والے کو سخت جسمانی سرا دریا یا مثلہ کرنا ان کی نظر میں ظلم عظیم اور انسانیت سے گرافعل تھا۔ چنا نچے انہوں نے مہاجر رہائی کو بیٹ مراسلہ بھیجا جس میں تھیمت اور عزاب دونوں کی آمیزش ہے۔

بھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس عورت کا ہاتھ کو ادیا اور اس کے اسکلے دانت اکمر وا دیے جس نے مسلمانوں کی بچو بیں شعر گائے تھے۔ سی طریق کا دیے تھا کہ اگر بچوکرنے والی مسلمان ہوتی تو اس کو ڈانٹ پھٹکار دیا جاتا۔ اور مثلہ کی سزانہ دی جاتی اور اگر ذمیہ ہوتی تو میری جان کی تتم اتم جب اس کے شرک جیسے جرم عظیم پر چٹم پوٹی کر چکے تو بچو تو اس کے مقابلے میں معمولی بات مقام بیرناصد لِآ اَبُروٰنَٰوَ کِی اِسْ اِلْمِی اِنْ اِسْ کِی اِسْ کِی اِسْ کِی اور اُور پُر بھی تم دہ سزا دیتے ہوتے ہے۔ اگر میں جو کی سزا کے بارے میں تم کو پہلے جارے کر چکا ہوتا (اور پُر بھی تم دو سزا دیتے ہوتے

ہے۔ اوری او تعہیں اس کا خمیاز و بھگتنا پڑتا۔

# بردباری اور نرم مزاجی اختیار کرو

مثله تظمین گناہ ہے اور اسلام مے منحرف کرنے والا تشدد صرف ''عضوی قصاص'' کے طور پر مثلہ کی سزادی جاسکتی ہے۔ (سیف بن عرطبری ۴۷۷۲)

# تقتیم و ظائف میں برابری کا اصول

حفرت صدیق اکبر ظافیز کے پاس جب بحرین کا مال آیا تو آ تخضرت من بھائیز نے جن لوگوں کو کچھ دینے کا وعدہ فرما رکھا تھا۔ آپ نے انہیں اوا کرنے کے بعد بقید مال و دولت لوگوں میں برابر تقییم کر دیا۔ اس تقیم میں آپ نے چھوٹے اور بڑے آزادو غلام اور مرد وعورت سب کو برابر حصد دیا۔

فقسمها بين الناس بالسوية على الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر

والانشنى-(كتاب الخراج ازامام ايونيسف ٢٥)

ام الموثین حضرت عائشہ صدیقد فی آنا اور ایت ہے کہ میرے والد نے اپنی خلافت کے پہلے سال نشیمت تقسیم کی انہوں نے آزاد کو بھی دس درہم وسیئے نظام کو بھی عورت اور اس کی باندی کو بھی درہم وسیخ نظام کو بھی عورت اور اس کی باندی کو بھی درہم وسیخ دوسرے سال نشیمت تقسیم کی تو بیس میں درہم وسیخ ۔ (طبقات این سعد ۲۳/۲۳)

# فضلیت واولیت کا مسئلہ مجھے سمجھاتے ہو

اس تقتیم پر بعض مسلمانوں نے حضرت صدیق اکبر زائٹیزے عرض کیا۔ ان میں حضرت فاردق اعظم جیسے جلیل القدر اورعظیم دماغ کے مالک بھی تھے۔

> يا خليفة رسول الله ' انك قسمت هذا المال فسويت بين الناس و من الناس انا من فهم فضل سوابق و قدم فلو فضلت اصل السوابق القدم والفضل بفضلهم (فتات النسم/٢٥)

> اے رسول اللہ کے ظلفہ! آپ نے یہ مال سب لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا۔

حالا نکہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی جی چنہیں فضیلت اوّلیت اور اولیت کا شرف حاصل ہے۔ بہتر ہوتا کہ آپ اٹل سبقت و اولیت اور فضیلت کو ان کی فضیلت کے سبب دوسروں پرتر جیج ویتے۔

حضرت صديق اكبر طالفيًا في جواب من فرمايا:

واما ما ذكر تم من السوابق والقدم والفضل فما عرفني بذلك وانما ذلك شنى توابه على الله جل ثناءة وهذا معاش فالاسوة فيه خيرة من الاثرة"

(طبقات ابن معد٣/٥٥)

آپ لوگ جس سبقت اولت اور فعیلت کا ذکر کردہ ہیں۔ میں اسے (معاثی نقط نظر سے کوئی اہمیت نہیں دیا) فضیلت اور اولیت کا مسئلہ جمعے سمجھائے ہو فضیلت واولیت و فیرہ الی چیز ہے جس کا اواب اللہ جمل شاءہ کے پاس ہے اور "نیوزیر بحث" مسئلہ معاش کا ہے اس میں ترجیح کی بجائے برابری کے اصول پر عمل ہوگا۔

حضرت ابو بمرصدیق برنائین نے معاش اور وظائف کے مسئلہ میں تقوی اور پر بینر گاری سابق الاسلام شجاعت اور بہادری اسلام کیلئے قربائیوں حسب ونسب قوت وضعف کو معیار نہ بنا کرواضح کر دیا کہ دولت و عبدہ اور تعلیمی افراجات اعلی و اوٹی ڈ گریاں بدرجہ اولی تنخوا ہوں میں کی زیادتی کا معیار نہیں بن سکتی۔ ملک ای وفت ترتی کرسکتا ہے۔معاشرے سے انارگی اور بے چینی ای وقت ختم ہوسکتی ہے جب تمام سرکاری ملاز مین کی تخوا ہوں میں کی زیادتی ختم کر کے مساوات محمدی و صدیقی بڑا جا

کرو قائم محمدی نظم معیشت ای سے لیے گی معاثی مغالث م میں کے فساد و عناد ادر عدادت پڑھے گی مردت محبت اخرت

﴿ مَعَامِيدَامِدِينَ الْبِرِينَّةِ ﴾ ﴿ هُوَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وجهه ما الله وجهه

حصرت على ولانتيز كو جب حضرت صديق اكبر ولانتيز كى رصلت كي خبر لمي تو فورا انا لله وانا اليه

راجعون پڑھتے ہوئے مكان سے نكلے اور فر مايا:

اليوم انقطعت خلافة النبوة

آج نبوت کی خلافت کا خاتمہ ہو گیاہے

پھر جس مکان میں حضرت صدیق اکبر رٹائٹنز کا وجود شریف تھا۔ اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا جو فصاحت و بلاغت کا بے مثل نمونہ ہونے کے علاوہ

کھڑے ہو کر مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا جو نصاحت و بلاعت کا بے ک مونہ ہوئے ہے۔ حضرت صدیق اکبر ڈائٹیو کی حیات طبیبہ کا نہایت حسین وجمیل اور ائیان افروز مرقع بھی ہے۔

يرحمك الله يا ابابكر!

كنت الف ر

0

O

مشاورته تم رسول الله مِنْ يَقِيَّمْ كِمُوبِ مُونْسُ راحت 'معتمد اور الحَيْرُ مُحرم رازمثير تقے۔

کنت اول القوم اسلاما

تم سب سے بہلے ایمان لائے۔

واخلصهم ایمانا سب سے زبادہ مخلص مومن تھے۔

واشدهم يقيناً

تمہارالقین سب سے زیادہ مضبوط تھا۔

واخو فهم لله
 مدینه شدند ا

تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔

واعظمهم عناء في دين الله

اور دین کے معالمے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے۔



- واحوطهم على رسول الله ﴿ يَثَانِيُّهُمْ
- ر رول اکرم ﷺ کی خدمت میں سب سے زیادہ حاضر باش۔
  - واحد بهم على الاسلام
  - اسلام پرسب نے زیادہ میریان۔
  - وایمنهد علی اصحابه
     اور حضور علیانلا کے ساتھوں کیلئے سب سے زیادہ بایرکت.
    - واحسنهم صعبة
    - اور رفانت میں سب سے بہتر۔
    - واکثرهد مناتبا اورمنا قب وفضائل میں سب سے بڑھ تے *ہے کہ۔* 
      - وانضلهم سوابق

واقربهم وسيلة

O

0

O

- اور پیش قدمیوں میں سب سے افضل و برز۔
  - وارفعهم درجة
    - اور در ہے میں سب سے او ثیے۔
- اوروسلے کے لحاظ سے حضور علائلا کے سب سے زیادہ قریب۔
  - اشبههم برسول الله يضَعَيْمَ مديا
  - اور سرت میں رمول اکرم ضیفیہ کے مب سے زیادہ مشاہد۔ وسعة ورافة و فضلا و اشو فھو مدزلة
- وسعة ورافة و فضلا و اشرفهد منزلة
   عادت من مهربانی اور فضل میں صحابہ میں سب سے زیادہ پلند مرتبے والے۔
- O واکرمهم علیه واوثقهم عنده
  - اوررسول الله مظام تلاك فرد يك سب سے زيادہ مكرم اور معتمد تھے۔
  - فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله خيرا پس الله اسلام اورائ رسول كى طرف عة كوجرائ فيرعطا فرمائد

كنت عنده بمنزلة السمع والبصر اورآپ رسول الله مضيضَ كيلت بمزله چثم و كوش منه-

صدقت رسول الله ﴿ يَضَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَينَ كُذْبِهِ النَّاسِ

تم نے رسول الله من الله على الله وقت تصديق كى جب لوگول في تكذيب كيا-

فسماك الله عزوجل في تنزيله صديقا فقال والذي جاء بالصدق و صدق به الذي جاء بالصدق محمد و صدق به ابو بكر (الزمر:۱۳۳) اسلے اللہ نے اپنے کلام میںتم کوکہا والذی جاء بالصدق وصدق به سچائی

واستيه حين بخلوا

O

O

اورتم نے رسول اللہ من و کہا تھ اس وقت غم خواری کی جب لوگوں نے بخل

لانے والے محمد میں ادر اکی تصدیق کرنے والے ابو بکر میں۔

واقمت به عند المكارة حين عنه تحدوا

اورتم نا خوشگوار حالات میں حضور عدینا کے ساتھ اس دفت بھی جم کر کھڑے رے۔ جب لوگ رسول اللہ سے مجھڑ گئے۔

وصحبته في اشدة اكرم الصحية اورتم نے تخیوں میں بھی رسول اللہ منتیجہ کے ساتھ تی محبت حسن وخوبی کے

ساتھ ادا کیا۔ ثاني اثنين و صاحبه في الغار

تم ٹانی اثنین (دو میں کا دوسرا) اور رقی غار ( تور ) تھے۔

والمئزل عليه السكينه (اورتم يرسكون نازل موا)

ورفيقه في الهجرة اورتم جرت میں رسول اللہ منظور کے رفق تھے۔

وخليفة في دين الله وامته واحسن الخلافة حين ارتد الناس

خلافت کاحق ادا کیا'جب لوگ مرتد ہو گئے تھے۔

- وقمت بالامر مالم يقم به خليفة نبي O اورتم نے خلافت کا ایساحق ادا کیا جو کسی نمی علیقیا کے خلیفہ سے ادا نہ ہو سکا۔
- O فنهضت حين وهن اصحابك اورتم نے اس وقت مستعدی ذکھائی۔ جب تمہارے ساتھی ست ہو گئے تھے۔
- وبرزت حين استكانوا وقويت حين ضعفوا اورتم نے اس وقت جنگ کی جب وہ عابرت ہوگئے تھاور جب وہ كزور مو كے تو آپ توی رہے۔
  - كنت الزمت منهاج رسول الله ﷺ ألا هو وا تم نے منہاج رسول اللہ مضر عَلَيْهَا كواس وقت تقاما جب لوگ پشت پھير كئے۔
- كنت خليفة حقا لم تنازع و لم تصدق برغم المنافقين و كبت الكافرين وكرة الحاسدين وغيظ الباغين تم نزاع وتفرقد كے بغير خليفه برحق تنظ أكر جداس سے منافقين كوغصه كفاركور فج حاسدوں کو کراہت اور یاغیوں کوغیط تھا۔
  - وقسمت بالامر حين فشلوا 0 اورتم امرحق برقائم رب جب لوگ بزول ہو گئے۔
  - وثبت اذ تنحنحوا اورتم الله کے نور کو لئے بردھتے رہے جب لوگ تھم رکئے۔
    - فأتبعوك فهروا 0 پھرانہوں نے تمہاری پیروی کیا اور ہدایت یائی۔
      - وكنت اخفضهم صوتا و اعلاهم فوقا റ
  - اورتمہاری آ وا زان سب سے زیادہ پست تھی مگر تمہارا رتیہان سب سے بلند تھا۔
    - وامثلهم كلاما

المعالم المرين المرينة المرينة

تہارا کلام سب سے زیادہ سجیدہ تھا۔

واصوبھد منطقا اورتمبارانطق سب سے زیادہ صحیح تھا۔ 0

0

0

ΟH

0.

اور تمہار الطق سب سے زیادہ ج کھ

واطولهم صمتاً
 اورتم سب سے زیادہ خاموث تھے۔

وابلغهم قولا اورتمهارا قول سب سے زیادہ بلیغ تھا۔

واهجعهم نفسا تم سب سے زیادہ بہادر تھے۔

واعر فهم بالامور

ورغبت ما اهملها

سب سے زیادہ معاملہ قیم واشر فھھ عملا

عمل کے لحاظ ہے سب سے زیادہ اشرف تھے کنت واللہ للدین یعسوبا

خدا کی شمتم دین سے سردار تھے۔ اولا حین نفس علیه الناس و احرا حین اقبلوا جب لوگ دین سے بیٹے تو تم ایک آ کے تھے اور جب وہ دین کی طرف آ کے تو

ب وں دریں ہے۔ تم ان کے پیچھے تھے۔ کنت للمدونیں اوار جدماحتہ صادوا علیك عبالا

۔ کنت للمومنین ابا رحیما حتی صاروا علیك عیالا تم موموں كيليح رحم دل باب تھے۔ يہاں تك كدوه تهاري اولا و بن گے۔

فحملت اثقال ماضعفوا جمن بحاري بوجمول كوده اثھا نہ سكتے تتي تم نے ان كواٹھا ليا •

اورجس چیز کوانہوں نے چھوڑ دیا تھا'تم نے ان کو آگی رغبت ولائی۔

وحفظت ما اضاعوا
 اور جو چیز انہوں نے ضائع کردی تم نے اس کی حفاظت کی۔

O وعلمت ما جهلوا

اور جسکو وہ نہیں جائے تھے تم نے وہ چیز ان کو سکھائی۔ وشھدت ما خضعوا

اور جب وہ عاجز در ماندہ ہوئے تو تم نے کوار سینج لی۔

وحبرت إذجزعوا

റ

0

0

O

O

اور جب وہ گھبرائے تو تم ٹابت قدم رہے۔

فادر کت او تار ما طلبوا او راجعوا برشن هم برایك فظفروا و نالوابك مالم يحتسبوا

یہ سبود نتیجہ یہ ہوا کدیم نے انکی داد ری کی اوردہ اپن ہدایت کیلئے تمہاری طرف رجوع ہوئے اور کام پات ہوئے اور جو چوان کے گمان میں بھی نہیں تھی ان کول گئی۔

موے اور کام یاب موے اور جو چیر ان کے کمان میں بھی ہیں۔ کنت علی الکافرین عذاباً صباً و لھباً

تم کفارکیلئے عذاب کی بارش اور آگ کا شعلہ ہے۔

الله كوتم! تم في اوصاف وكمالات كى فضايس برواز كى \_ وللمؤمنين رحمةً وانساً وحضماً

اور مومنوں کیلئے رحمت انس اور پناہ تھے۔

وفزت بجبائها و ذهبت بفضائلها

اورتم نے ان کا عطیہ پایا اور فضیلتیں حاصل کرلیں۔

وادر کت سوابتها
 اور تو نے ان کی سینتوں کو حاصل کرلیا۔

اور تو نے ان می سیھوں لوحاصل ترکیا لعہ تفلل حجت

تهاري جت كوشكت نبيس بوكي \_

ولم تصنعف بصيرتك
 تمهاري بصيرت كم ورثيس بوئي ـ

ولم تجبن نفسك<sub>.</sub> ترانغس درانبس

0

تمهارانفس بزدل نہیں ہوا۔ ملب وغیقا افرول میں

ولع يزغ قلبك ولع يحسر
 تبارا دل كخ نبين بوا اور خرف نبين بوا۔

کنت کا لجبل الذی لا تحر که العواصف تمراز کی از تقرح کرتن هران بازیس

تم پہاڑی ماند تے جس کوآندهیاں ہلائیس سکتیں۔
کما قال دسول اللہ منظیقہ امن الناس علینا فی صحبتك وذات یدك جبیا كه رسول اللہ منظیقہ فے فرمایا: تم مالی اعتبار سے سب سے زیادہ احسان كرنے والے تھے۔

و كنت كما قال ضعيفا بقول رسول مِشْ بَقِيَّة تَمْ جسما كُو كَرُور

فی بدنك قویا فی امرالله شئ كين الله كےمعالم ميں قوى تھے۔

> لعد یکن لاحد فیك مفتر ولا بقائل فیك مهمز تمهاری نسبت ندگوئی دھوكے میں تھا ندگوئی ترف كيری كرسكا تھا۔

تمہاری نسبت نہ کوئی دھو کے بیس تھا' نہ کوئی حرف کیری کرساتا تھا۔ ولا لا حد ذیك مطبع

اورتم سے نہ کوئی (غلط) طبع رکھ سکتا تھا۔

O ولا لمخلوق عندك موادة

O

- نہتم کی کی رعایت کرتے تھے۔
- الضعيف الذل عندك قوى عزير حتى تاخل بحقه والقوى عندك ضعيف ذليل حتى تاخل منه الحق
- - -2
    - القريب والبعيد عندك
    - دورونز دیک دونوں فتم کے آ دمی تہاری
      - في ذالك سواء
      - نگاہ میں یکسال تھے۔
    - اقرب الناس اليك اطوعهم لله واتقاهم له
  - جواللہ کا سب سے زیادہ مطبع اور مقل ہوتا تھا 'وہی تمہارا سب سے زیادہ مقرب تھا۔

O

0

- م شانك الحق والصدق والرفق تهاري شان حق صدق اور زم تقي \_
  - تولك حكم و حتم
    - فولك محدمه و محتد تهباراا ول حكم قطعي\_
- وامرك حلم و حزم منهارا معالمه برد باري اور دوراند کشي تقا۔
  - ورايك علم و عزم
    - اور تمباری رائے علم وعزم تھا۔
      - ) فالله تلعت تم نے نسادکا قلع قمع کردیا۔
        - 0 ونهج السبيل



وسهل العسير (

مشكل آسان ہوگئ۔

O

O

0

O

واطغيت النيران

آ گ بچھ گئ' ہموار ہو گیا۔

ا ك برهن الموار بوليا-

واعتدل بك الدين اور دين معتدل بوگيا\_

وقوى بك الايمأن

اورایمان قوی ہو گیا۔

و ثبت الاسلام والمسلمون

و تبت الاسلام والمسلمون الملام اورمسلمان مضبوط ہو گئے۔

وظهر امرالله ولوكره الكافرون

اورالله كاامر غالب ہوگیا اگر چه كفاركونا گوار ہوا۔

و فسبقت والله سبقا بعيدا و تعبت من بعد ك اتعابا شديدا

م تم نے سخت سبقت کی اور اپنے بعد والوں کو تھا دیا۔

> وفزت لغیر فوزا مبینا تم خیرے کام یاب ہوئے۔

O فجللت عن البكاء

تم اس سے بالاتر ہوکہتم پر ماتم کیا جائے۔ وعظمة رثيك في السماء

اور تمهارا مرثيه آسانون مين پرهاجار باب

وبدت مصيبتك في الانام

اورتمہاری مصیبت تمام دنیا میں ظاہر ہے۔

انالله وانا اليه راجعون



ہم اللہ کے نصلے پر راضی ہیں اور اپنا معاملہ ای کوسونیتے ہیں۔

- رضینا عن الله قضاه وسلمنا له امره
   اور جم الله کی تضاء پرداضی بین اور اپنا معامله ای کے سپر دکرتے بین \_
- فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله فَيْنَ المِهْ الوا
   الندتال فتم! رسول الله في الله على وفات ك بعد تمهارى موت جيرا كوئى حادثه
   مسلمانول يرتمى نازل نبيس بوا\_
  - ) کنت للدین عزا و حرزا و کهفا تم دین کی عزت ٔ جائے پناہ اور تفاظت گاہ تھے۔
  - وللمومنين فئة وحضا وغيثا
     مومنول كيلتج (تنها) ايك گروه و قلعدادر دارالامن تقر.
    - وعلى المنافقين غلظة وغيظا ممنافقول كراسط يختق وغيظا منافقول كرواسط يختق ورغضب تقطو
    - نالحقك الله نبيك رينية پس الله تعالى تم كوتهار يري رينية ب ما در
    - O ولاحرمنا اجرك
      - اورہم کوتمہارے اجر سے محروم ند کرے۔ O ولا اضلنا بعدی
        - اور جمیس تبہارے بعد گم راہ نہ کرے۔ فانا لله وانا اليه راجعون
  - پس ہم اللہ کیلئے ہیں اور ہم ای کی طرف اوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب تک حضرت علی ڈاٹٹؤ میہ خطیہ پڑھتے رہے۔ حاضرین خاموش رہے لیکن جب ختم کر چکے تو سب کی چینی نکل گئیں اور سب نے بیک آ واز کہا ہاں! بیشک اے رسول اللہ علاقۃ کے داماد آب نے کھ کہا:

(رياض النعز ه:ج اس ١٨٣ وكليل لفتلي تقير كرساته كتزالعهال برمنداحه بن صبل: ٢٣٥٥)



رينا تقيل منا انك انت السميع العليم ذكر عبدك الكريم الحريم

حررة خويدم المسلمين

۲۹ گرم ۱۹۹۹ ۱۳۴۰ و ۱۹۹۹

على احمد سنديلوى عفى عنه

سهی است مست بیری می بروز اتوارٔ بوقت تین بجکر

يجين منث قبل از اذ ان فجر

اخوان المؤمنين بإكستان

۱۵۰\_راوي رود پير كي لا بور









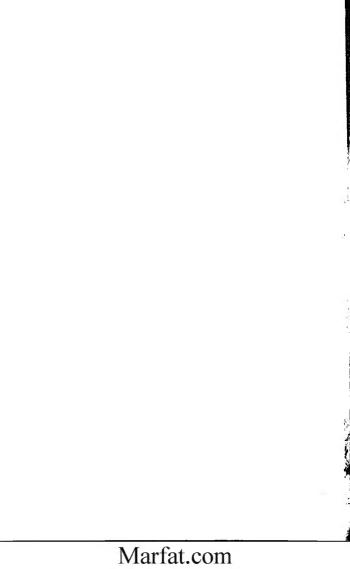



Marfat.com